



| نام كتاب مسكاب فطبات فبترريك                    |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| ا ز ا فا دات ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ي لِلْهِ |
| مرتبمولانامحمه حنیف نقشبندی                     |          |
| ناشر منعت بُلافقیت ر<br>ناشرناشرناشر ونئیل د    |          |
| اشاعت اوّل اگست 2009ء                           |          |
| اشاعت دوم نومبر 2009ء                           |          |
| اشاعت سوم مئی 2010ء                             |          |
| تعداد 1100                                      |          |
| كمپيوٹركميوزنگ فاكٹرشا فرستانوسئودنظ            |          |

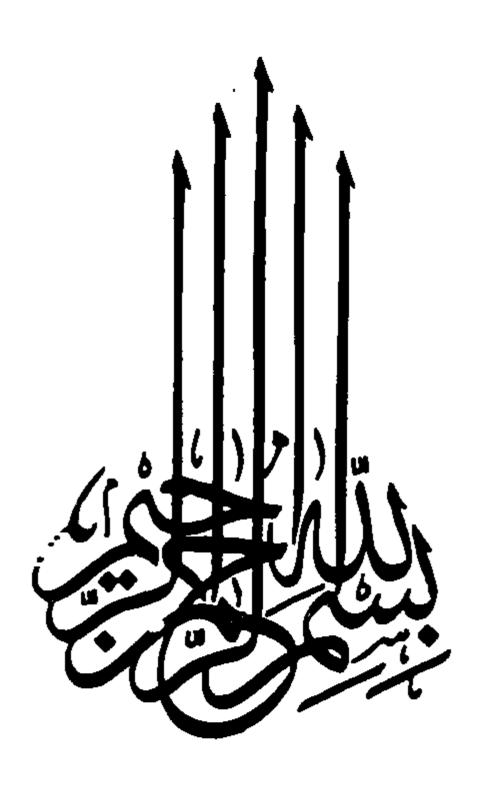

| مندانبر | عنوان                                                 | مفدنبر | عنوان                                                          |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 30      | مناہ گار کے لیے جنت کی بشارت                          | 11     | عرض ناشر                                                       |  |  |  |
| 31      | (٣)خوشحالي مين مونا                                   | 13     | پیش لفظ                                                        |  |  |  |
| 31      | (۴) تنگ دی میں ہونا                                   | 17     | ٠ رحمت الهي                                                    |  |  |  |
| 32      | قیامت کے دن عذر ہائے لنگ                              | 17     | تنین انهم ون                                                   |  |  |  |
| 32      | ایک معروف آ دمی کاعذ رانگ                             | 19     | پروردگارعالم سے ملاقات کی فکر                                  |  |  |  |
| 32      | ایک نوکر کاعذ رانگ<br>بر : ته به                      | 20     | انسان کی چار پیندیده خصلتیں                                    |  |  |  |
| 33      | ایک فقیرآ دی کاعذ رانگ                                | 20     | (۱)الله عادرنا                                                 |  |  |  |
| 34      | ایک بیارآ دی کاعذ رانگ                                | 20     | عرد الله الود مکور باب                                         |  |  |  |
| 34      | ہاں!وہ بچتے بچتے مرے گا<br>کاش!                       | 41     | محرالله کہاں ہے؟                                               |  |  |  |
| 34      | ه ن!<br>بحری کی و فاواری                              |        | میانه دوی اختیار کرنا                                          |  |  |  |
| 35      | بری کا دفاداری<br>یک بچے کے عمل میں پوشیدہ سبق        | 1 22   | انساف کامعاملہ کرنا                                            |  |  |  |
| 35      | یت ہے ہے ن مل پوسیدہ بن<br>ریشانی میں بھی خدا فراموثی |        | الله تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کرنا                               |  |  |  |
| 36      | باروظيفي                                              | ,      | انبیائے کرام اور حمدِ الٰہی<br>ماہ دور میں میں ال              |  |  |  |
| 37      | ا) مصيبت زده كے ليے                                   | 25     | ایل جنت اور حمر باری تعالی<br>حریالی میں میں اس الا میں میں سے |  |  |  |
| 38      | ۲) کام سنوارنے کے لیے                                 | ) 20   | حمدِ اللي مِن رطب اللمان ربين مح<br>انسان كے جار حالات         |  |  |  |
|         | ٣) حاسدين كرش ع بجن ك                                 | 21     | ا کان مے چار خالات<br>(۱)الله کی بندگی کرنا                    |  |  |  |
| 39      | ليے                                                   | 28     | امید کی کرن                                                    |  |  |  |
| . 40    | ۴) حصول جنت کے لیے                                    |        | منا ہوں کا نیکیوں میں بدلنے کا واقعہ                           |  |  |  |
| 40      | ويذول اوردها كول كاچسكا                               | 44     | (۲) گنا ہوں بھری زندگی گزارنا                                  |  |  |  |

|         | FRANCIS ATTACAMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINIS |          |                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| مفمانبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحهنمبر | عنوان                              |
| 64      | تاليفِ كمّاب مين ادب كالهيلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42       | پیراورمرید کے ماتکنے میں فرق       |
| 64      | تعدادِرواياتِ بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43       | رحمتِ اللي محبول كاسر چشمه         |
| 65      | شرا كطِ رواةِ بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43       | بخشش کے بہانے                      |
| 65      | تدوين حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | جبنی آ دی کی پیجان                 |
| 68      | صحابح سقة كاانو كمعاا نداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45       | طورتو موجود ہے مویٰ ہی نہیں        |
| 70      | حواس خسها ورحصول علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45       | ایک عجیب ہات                       |
| 72      | عقتل اورحصول علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46       | چینکارے کا مدار اللہ کی رحمت پر ہے |
| 74      | وحی النبی اورحصول علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47       | شیطان کی حسرت                      |
| 75      | کب حدیث میں دلچین کا پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47       | اجتماعی توبه کی فضیلت              |
| 76      | بخارى شريف كاسنِ تاليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48       | مناہوں کی سزادیے میں تاخیر کیوں؟   |
| 76      | اصلاح نيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48       | كفار ہے بھی مغفرت كا وعدہ          |
| 78      | الصحيح نيت ميں عار فانه کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49       | ایک نو جوان کی مغفرت کا اعلان      |
| 79      | نیت کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50       | ايك بت پرست پر دهمتِ اللي كاظهور   |
| 80      | حديث مباركه كاشان ورود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       | پر میں تیرے در پر کیے آؤں؟         |
| 81      | ایک علمی تکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51       | ا یک عجیب د عا                     |
| 82      | تضوف کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51       | المحه وفكرييه                      |
| 82      | حدیث نبوی کا نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52       | ٢ علم حديث                         |
| 83      | کلام ہے متکلم تک رسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53       | علم حديث                           |
|         | ور بار نبوت میں طلب حدیث کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60       | علم حدیث کی فضیلت                  |
| 87      | دائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59       | امام بخاری رحمة الله علیه          |
| 88      | منورچرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61       | امام بخاری ﷺ کون تھے؟              |
|         | نورحاصل کرنے کے لیے مسنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62       | حفظ حديث مين منفر ومقام            |
| 88      | دعائيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63       | بخارى شريف كى وجهء تأليف           |
| 89      | تورحاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                    |

| مغدانسر | عنوان                            | مفتهنبر | عنوان                              |
|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| 112     | اب معانی کے لیے دامن پھیلا دیں   | 93      | 🕝 عظمتِ بيت اللّه                  |
| 110     | احرّامِ إنسانيت                  | 93      | اقل عالم                           |
|         | سيرت نبوى الطيئم كا ايك خويصورت  | 94      | بيت الله شريف كي تغيير             |
| 117     | پېلو<br>د                        | 94      | ہیتاللہ کی وجہ تشمیہ               |
| 118     | النكريم كالغوى معنى              | 95      | آ كووالا تير _ جوبن كا تماشاد كيم  |
| 118     | الكريم كامصداق حقيق              |         | اصلي عالم أوروسطِ عالم             |
| 119     | اكتنحويه كاصطلاح تعريف           | III     | بيت الله شريف من دائي كشش          |
| 119     | تحريم انساني كي چندمثاليس        | 97      | بادلآئے مدود حرم لائے              |
| 121     | احر ام انسانیت کے دوبنیا دی اصول | 97      | تح كااعلان                         |
| 123     | وفع شراور كفع رسانى كالعليم      | H       | دعائے ابرا میں                     |
| 124     | بهترين عمل                       |         | مرکو ہداعت                         |
| 126     | انسانون كاغم بالنفخ كى نعنيلت    | 99      | فتكريب تيراخدايا                   |
| 127     | بيانيانيت ہے                     | i i     | عشق ومحبت کی در افکی               |
| 128     | مخلوق خدا پردم كرنے كى تعليم     | 1       | يه م حرف                           |
| 130     | مساوات عامه گی تعلیم             | III     | شیطان کی ذات ورسوائی کاون          |
| 131     | فلامول سے حسنِ سلوک کی تعلیم     | lk — —  | پروردگار کی رحمت کا بحر بیکران     |
| 132     | نسن معاشرت کے ذریں اصول          | Hi      | اممال حج پر گناموں کی معافی کاوعدہ |
| 133     | اخوستة انساني كالعليم            |         | فقيرول كيجيس كالحاظ                |
| 134     | نداق اڑانے کی زمت                |         | آ نسوؤل کی قدر                     |
| 1.      | أراق الرائے والے كا المانت آميز  | H       | پکول کا بال باعث خوشنودی م         |
| 134     | نجام<br>م اکا                    | li      | رب ذوالجلال                        |
| 136     | بواغ الكلم<br>ورف هد سر را       |         | ا پی پستی کا اقرار کریں            |
| 136     | نسائی رشتول کے جاردائرے          | 109     | پروردگارکومتانا سب سے آسان ہے      |

| 1007 E     | عنوان من                                   | pai(w).         | عنوان                                |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 160        | سرورت                                      |                 | (۱) نب کادائرہ                       |
| 160        | حصول علم کے لیے مشائخ کی ترغیب             | 139             | (۲)جيران كادائره                     |
| 161        | بهات از ناه باب                            | A TATACON CONT. | یر وسیوں کوایذ اپنچانے کی ندمت       |
| 161        | 021 0 1 03 2 002 03                        |                 | تین قتم کے بردوی                     |
| 162        | - Z+0 - Z+ D                               | 200             | (۳)ايمان كادائره                     |
| 163        | 0-0000000000000000000000000000000000000    |                 | میرت طیبہ سے اکرام مسلم کی چند       |
| 164        | لفظ "انسان" كے معارف                       | 142             | مثاليس                               |
| 165        | لفظِ" رب" كااطلاق                          | 1               | ایک عجیب بات                         |
| 166        | پا لنے والا کون ہے؟                        | 143             | معی رحت منافع کم کر حمت بھری دعا     |
| 167        | و نیاوآ خرت کی سعادتمیں                    | 144             | (۴)انسانىت كادائرە                   |
| 167        | عديم العلم قليل العلم اورعليل العلم        | 144             | احترام انسانيت كي انمول مثاليس       |
| 168        | علم لدنی کے اہل کون؟                       | 145             | ایک بہودی کے جنازے کا احرام          |
| 168        | حبيب مجمى الله اورعلم لدني                 | 145             | ایک یبودی عالم کے ساتھ حسن           |
| 169        | مسجد نبوی کی ابتدائی حالت                  | 147             | سلوک                                 |
| 169        | علما کوآ مے جگہ دینے میں عوام کا فائدہ     | 150             | قحط زوہ کفار کے لیے خوش حالی کی دعا  |
| 169        | فضائل اورمسائل كاعلم                       | 150             | كفار مكه كے ليے غلے كى تربيل         |
| 171        | عیش الدنیا والاخرة کے مصداق کون؟           | 151             | حاتم طائی کی بٹی سے حسنِ سلوک        |
| 171        | روایت مدیث میں ساع کی ضرورت<br>نسست میں شد | 154             | کافرائو کی کے سر پر نبی رحمت کی جاور |
| 171        | پنجبر ہبرے کیوں نہیں تھے؟                  | 154             | ذمیوں ہے حسن سلوک کا حکم             |
| 172        | نور ہدایت کے حصول کے لیے سننے کی           | 156             | ح ف بات خ                            |
| 172<br>173 |                                            | 159             | @ علم اورتضوف                        |
|            |                                            | 159             | علم شرعي اورعلم الاحسان              |
| 173        | اسلام كاركان يا                            | ی               | تصوف و سلوک کے لیے علم               |
|            |                                            |                 | 54                                   |

| <del></del> | T.                                                                    |             |                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| مفتانير     | عنوان                                                                 | مندنس       | عنوان "                                                     |
| 188         | قیامت کے دن کے مختلف نام                                              | 174         | و و بمی زمهی پهمی دمهی                                      |
| 191         | د نیا کی سب سے بڑی خبر                                                | 174         | ایک عجیب دعا                                                |
|             | قرآن مجید میں قیامت کے دن کا                                          | 174         | سالک کی پیچان                                               |
| 193         | تذكره                                                                 | <u> </u>    | انسانی جسم میں علما اور مزدوروں کی<br>است                   |
| 195         | قیامت کے دن کی جار گوا ہیاں                                           | <b>JB</b> I | البستى                                                      |
| 196         | معيت البي كااحساس                                                     | ₩.          | لطف روحانی ش رکاوٹ<br>ان کے مدارسکیس                        |
| 196         | ايكسبق آموز واقعه                                                     | l.          | مان کر چانا سیکسیں<br>ق : قلب س :                           |
| 197         | ایک نیج کا جمران کن جواب                                              | TI I        | وقوف قلبی کے ساتھ رہے<br>کشید نک زمری رہ                    |
| 198         | نی ورحمت کے دل میں پیشی کا خون<br>سر                                  | Mar.        | کثرت ذکرزی کاباعث ہے<br>ہڑیوں کے اوپر گوشت کیوں؟            |
|             | سیدنا صدیق اکبرے کے دل میں                                            | 110         | م مربی سے اور وست یون؟<br>قرآن مجید کا مرکزی پیغام          |
| 198         | ين كاخون<br>المنتى كاخون                                              | i           | ران جیره مرر کا پیغام<br>فرمون کے ساتھ زم گفتگو کرنے کا تھم |
|             | سید تا عبد اللہ بن مسعود ﷺ کے دل<br>سید ہوں میں                       | 4           | مرون مصام المقطار<br>جماعت كاا تظار                         |
| 198         | نگر چیش کا خوف<br>مارس میران میشود ا                                  | T!          | بدوقت ہمارے پاس امانت ہے                                    |
| 199         | ىيدنامىر ﷺ كەدل بىس ئىشى كاخون<br>كىرىن مىرىشىدىكى دىل بىس ئىشى كاخون | III:        | رابطه وقبی اوراس کے فوائد                                   |
|             | یک جرواہے کے دل میں پیشی کا<br>دف                                     | . ['        | وقو نب قلبی کے لیے دومعاون چزیں                             |
| 200         | _                                                                     |             | ى الله كا ما الله الله الله الله الله الله الله             |
|             | بعہ بھریہ ﷺ کے دل میں بیشی کا ا<br>ف                                  |             | 1./1(1.2 (3)                                                |
| 200         | ۔<br>ربن عبدالعزیز میں پیشی                                           | 1           | 45                                                          |
| 201         |                                                                       | ų,          |                                                             |
| 201         | ۔<br>کب بن ویتار کے دل میں پیشی کا                                    |             | ريد به                                                      |
| 20          | 1                                                                     | 18          |                                                             |
| 20          | ر - س از بنسرر د                                                      | 18 أتيا     |                                                             |
|             | \ '                                                                   |             |                                                             |

|         |                                          | 1       | The second secon |
|---------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفعانبر | و د عنوان                                | مندانبر | عنوان س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 222     | سرزمين عرب مين زراعت كابونا              |         | نى رحمت مى الله يا كى سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ماں کے مقابلے میں بیوی کی                | 1       | خلفائے راشدین بھی پررحت البی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 222     | فرما نبرداری کرنا                        |         | برمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unner   | باپ کے مقابلے میں دوست کی بات            |         | نی رحت اللیام کے سامنے شرمندگی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 223     | ಕು                                       | 207     | ۇر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223     | ماں کااپنی حا کمہ کوجنم دینا             |         | عبدالله بن مبارك على ك ول ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 223     | صلحا كاكوئى بدل نه ہونا                  | 208     | ىپىشى كاخو <b>ف</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223     | ز کو ق کوتا وان سمجھتا                   | 209     | خفیهاعمال کرنے کاذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 224     | ہرکان کے پاس مغنیکا گانے گانا            | 210     | اعمال کی قبولیت کی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 224     | عريانی، فحاشی اورزنا کاعام ہوجانا<br>    | 210     | كھوٹے عملوں كامتبادل كچھبيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 224     | وین داراوگول کوتل کرنا                   | 211     | ایک بادشاه کی بےقراری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 225     | بادشاه کامرنا، گربهن لکتااور آواز کا آنا | 215     | @ تيامت كى نشانياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 226     | زلز لے آنے کی دووجو ہات                  | 215     | خوب سے خوب ترکی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 226     | (۱)طبعی و جو ہات                         | 216     | دھو کے کا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 226     | (۲)شرعی وجو ہات                          | 217     | من کی آئیسیں کھولنے کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 227     | غیروں کے لیےخوشبواستعال کرنا             | 218     | رب سے ملاقات کی تیاری کیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | غیروں کے سامنے نگلی ہونے میں             | 218     | خدا پری کوئی اور چیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 228     | جهجيك محسوس ندكرنا                       | 220     | زندگی کا کوئی مجروسهٔ بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 229     | شراب اورموسيقي عام ہونا                  |         | وورِ حاضر میں علامات قیامت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 231     | يهان زلز لے كيون نبيس آتے؟               | 221     | مشابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 231     | زلز لے کے دوران کرنے کے کام              | 221     | یہاڑوں کو چیر کرراستے بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 233     | ا یک تکوینی فیصله                        | 221     | بلندو بالاعمارتيس بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 234     | عجيب ترين زلزله                          | 221     | اہلِ عراق کا کھانا بند ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | عنوان مندانبر عنوان مندانبر                 |            |                                                                   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |                                             |            | ز من من مفنے والا کیے نی اکلا؟                                    |  |  |  |
| -   | خلیفة الله کی استعداد<br>فعا                | 234<br>234 | ر مین میں وسے والا پینے ہی لقا؟<br>تمن منزلہ مبحدز مین میں گر محق |  |  |  |
|     | انعملوں میں حینیک انجیئر نگ کا<br>۔         | 234        | میں طرفتہ جدر میں میں طرق<br>پوری میں دو پہاڑوں کے نیچے دب کئی    |  |  |  |
| 262 | کردار<br>میلول میں جینیک الجینیز سی کے      | 234        | خاعدان کے سب اوک چل بے                                            |  |  |  |
|     | ا چوں کی حصیل انجیمر علا کے ا<br>اکارنا ہے  | 235        | پورېستى زيين بين دېنځن                                            |  |  |  |
| 263 | ، قاربائے<br>جانوروں میں حینیک الجینئر تک ک | 237        | ا پی بے بسی کا خیال رکھو                                          |  |  |  |
| 2/2 | ب ورون میں ویجک المعظم علی ق<br>ریسرچ       | Fi.        | مرنے والے سب لوگ برے نہیں                                         |  |  |  |
| 263 | ریسری<br>انسانی افزائش نسل اور حینیک        | <b>u</b> i | يتح                                                               |  |  |  |
| 264 | الجيير عمد                                  |            | سال بين ايك دومرتبه آز مائش                                       |  |  |  |
| 267 | ر من این -ا سے کی دریافت                    | ¥          | عبرت پکڙو، باعب عبرت نه بنو                                       |  |  |  |
| 10, | مينطك الجينئر مك كاايك قابل حسين            |            | آج زعر کی کارخ بدل لیس                                            |  |  |  |
| 269 | کارنامہ                                     | . 🗓        | ﴿ حِينَيْكِ الْجَلِيْمُرِينَّ كَرِيْمُ                            |  |  |  |
| 271 | نرب قیامت اور <del>حینی</del> ک انجینئر مک  | ;          | انمال عبادت کیے بنتے ہیں؟                                         |  |  |  |
|     |                                             | 245        | علم الاشياءاورعلم قلم                                             |  |  |  |
|     | ***                                         | 246<br>247 | اليكريكليرا جمينكر تك كادور                                       |  |  |  |
|     |                                             | 251        | يون الجينير مك كادور                                              |  |  |  |
|     |                                             | 255        | مكينيكل الجيئيم مك كادور                                          |  |  |  |
|     |                                             | 256        | الكويكان فحدر مورر                                                |  |  |  |
|     |                                             | 258        | طب بيناني كادور                                                   |  |  |  |
|     |                                             | 259        | الْيكشراَكلس كادور                                                |  |  |  |
|     |                                             | 259        |                                                                   |  |  |  |
|     |                                             | 261        | حینظک الجینفر مگ کا دور<br>د                                      |  |  |  |
|     |                                             | 261        | حینتاک الجینفر مگ کیا ہوتی ہے؟                                    |  |  |  |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مت برکامہم کے علوم ومعارف پرمبنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات نیر کے عنوان سے 1996ء برطابق ۱۳۱۵ھ میں شروع کیا تھا اور اب بیا نار ہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور فروں سے فروں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت وامت کا تہم کے بیانا سے حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک کی پرواز فرآ کیند دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یادگی ہوئی تقریرین ہیں بیل بر بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کی بیکھوں شاعر کی بیٹنے میں شاعر

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ

''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے ای نیت سے شروع کر رکھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتی اسٹھے کر کے ہم تک پہنچائے ہیں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایکہ مثن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گرزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو ایک عام کتاب بجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ بر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل دل ہی جانے ہیں۔ بہی نہیں بلکہ بیصا حب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت ہیں۔ بہی نہیں بلکہ بیصا حب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقیدا لمثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتاہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی : کوتا ہی محسوں ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہول ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فر مائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنائیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین من ٹیڈیم

**فاكثرشام محسسة ونقت بندئ فاكثر شام مكتبة** الفقير فيصل آبا د



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِيٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فقيركو جب عاجز كيشخ مرشد عالم حضرت مولانا پيرغلام حبيب نقشبندي مجددي ر الله مرقد ہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونچی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت رشد عالم رحمة الله عليه نے بھانپ ليا، چنانچة فرمايا كه بھى تم نے اپني طرف سے اس ہام کونہیں کرنا بلکہاہیے بڑوں کاحکم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ ب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللّٰہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت ہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے مرہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال وئي ،حلقه بردهتار بااورالحمد للْدشر كاء كو كافي فائده بھي ہوتا كيونكه ان كي زند گيوں ميں بدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں آنے شروع ہوگئیں۔شیخ کا حکم تھا،سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ں رختِ سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض وقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اِل میں پیے ہمت کہاں؟ .....گروہ جس ے جا ہیں کا م لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے '' قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

www.besturdubooks.wordpress.com

حقیقت سے کہ بیمیرے شخ کی دعاہے اور اکا برکا فیض ہے جو کام کر رہا ہے و اما بنعمة ربك فحدث \_

بیانات کی افادیت کودیکھتے ہوئے پچھ عرصے بعد جماعت کے پچھ دوستوں نے ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واریدایک سلسلہ چل پڑا ۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علما طلبا نے کافی این جگہوں کر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علما طلبات کیا فیاد کی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات میہ بیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فر ما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فر ما کمیں اشاعت میں کوشا بی لقا اور اپنا مشاہرہ نصیب فر ما کمیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہرہ نصیب فر ما کمیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک ایپ دین کی خدمت کے لیے قبول فر ما کمیں۔ آمین ثم آمین

دعا گوددعا جو فقیرذ والفقارا حمدنقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شیء





اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ فَمَنُ كَانَ يَرُجُو الِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا٥ ﴾ (الكيف:١١)

وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ احَرْ

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَات ﴾ (العَلَبوت: ۵) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

تين اجم دن:

انسانی زندگی کے تین دن بڑے اہم ہوتے ہیں:-

ایک وہ دن جب بچهاس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔اس دن اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔اس کے رزق کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے اوراس کے سعید (خوش بخت ) پاشقی (بد بخت ) ہونے کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔اس لیے تحسنیک سنت ہے۔ چنا نچہ اگر کوئی نیک بندہ پاس موجود ہوتو اس کے منہ میں اپنا جوٹھا ڈالے۔وہ ایک کان میں اذان کے اور دوسرے کان میں اقامت کے۔لیعنی اللہ رب العزت کانام اس بجے کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔

دوسرااہم دن وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا ہے اگلے جہان کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس دن اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ممل ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس دن ہمی کوئی نیک آ دمی پاس ہوجو کلے کی تلقین کرے۔ حدیث باک میں فرمایا گیا کہ '' جب کس آ دمی ہے آخری لمحات ہوں تو جولوگ اس وفت اس کے قریب ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا بلند آ واز سے کلمہ پڑھیں تا کہ اسے کلمہ یاد آ جائے۔''اس کوتلقین کہتے ہیں۔

اس وفت اسے یول نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھیں۔کیامعلوم کہ وہ کس حال میں ہے؟ اس لیے خود ذرااو نجی آ واز سے کلمہ پڑھے تا کہ وہ من لےاوراسے بھی من کر بی بھولا ہواسبق یا وآجائے۔ بیانسان کی زندگی کا دوسراا ہم دن ہوتا ہے۔

تیسرااہم ترین دن وہ دن ہوگا جب سب لوگ اللہ دب العزت کے حضور پیش کے جائیں گے۔ یہ ملاقات کا دن ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا۔ نیکوں کے لیے یہ دن اس طرح ہوگا جس طرح پر دلیں میں گیا ہوا کوئی محبوب بندہ لوٹ کر واپس آتا ہے تو لوگ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔اس سے ٹل کر خوش ہوتے ہیں۔اور اگر یہ برا انسان ہوتو یہ اس حیثیت سے اللہ دب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے تو وہ اپنے آتا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے۔

به تینوں دن بہت اہم ہیں۔اس لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فر مایا گیا:

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمُ أَبُعَثُ حَيَّا ﴾ (مريم:٣٣)

'' اور مجھ پر(ائلد کی طرف ہے) سلامتی ہو پیدائش اورموت کے دن اور اس

دن جس دن میں زندہ کھڑا کیا جاؤ نگا'' جوآیت میار کہ تلاوت کی گٹی اس میں اس تیسر ہے دن کا تذکرہ ہے۔

يروردگار عالم سے ملاقات كى فكر:

دنیا کے ہرانسان کی بی فطرت ہے کہ جب بھی اسے کی اہم بندے سے ملا قات کرنی ہوتو اس کی وہ تیاری کیا کرتا ہے۔اگر دنیا ہے کی بڑے سے ملا قات کرنی ہوتو پھر بھی تیاری کرتا ہے اوراگر دین کے بڑے سے ملا قات کرنی ہوتو پھر بھی تیاری کرتا ہے۔ حتی کہ شادی کے موقع پر دلہن کومیاں سے ملا قات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کی ماں کوفکر ہوتی ہے کہ جھے اس بٹی کا جہنے بنانا ہے،اس لیے کہ اس نے ایک دن اپنے پیا گھر بھی جانا ہے۔اب اس بچی ہے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تو وہ کھلونوں میں کھیل رہی ہے اوراس کی ماں کوفکر ہے تو کیا اسے اچ متعلق ماں کوفکر ہے کہ اس کا کیا ہے گا۔اگر ماں کواس بچی کی فکر ہے تو کیا اسے اپ متعلق میں بھی ہونا ہے۔اس دن متعلق میں کھی ہونا ہے۔اس دن

۔ جب کسی لڑی کی شادی ہوتی ہے وہ اینے میاں کی خاطر

....اپ وطن کوچھوڑتی ہے

ميراكيا ييز كا!

....خويش قبيله چمورتي ب

....عزیزوا قارب کوچھوڑتی ہے

....ا پيسهيليون کوچهوڙ ديتي ہے جتي که

..... ہر چیز کوچھوڑ دیتی ہے۔

اگرایک لڑی اپنے میاں کی خاطرسب ہجوجھوڑ کے چلی جاتی ہے تو کیا ہم اپنے پرودگار کی خاطر دنیا کوجھوڑ کرنہیں جائے !؟ ہمیں بھی تو اللہ کے حضور چیش ہوتا ہے۔

اس کی تیاری کرنے کا وقت آج ہے۔

# (انسان کی جاریپندیده خصلتیں

انسان کے اندر چارخصلتیں بہت پہندیدہ ہیں، گریہ بہت کم لوگوں میں ہوتی :--

#### (۱) ....الله يع ذرنا:

جلوت اور خلوت میں اللہ ہے ڈرنا۔جلوت کا مطلب ،لوگوں کی موجودگی میں۔خلوت کا مطلب ، تنہائی میں۔لوگوں میں بیٹھ کرتو انسان خوف کی بڑی ہا تمیں کرتا ہے ، کیا خلوت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کراللہ کے دوستوں والا کلام کرتے ہیں اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں والا کام کرتے ہیں۔نافر مانوں والاکام کرتے ہیں۔

جب دل میں اللہ رب العزت کا بیاستحضار ہو کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور وہ میرے پاس ہیں تو پھرانسان حیا کرتا ہے اور گنا ہوں سے رک جاتا ہے۔صحابہ کرام میں بیہ صفت بہت عام تھی۔

# ....عمر الخداتود مکير ما ہے:

ایک مرتبہ حضرت عمر میں ات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ صبح کا وقت ہو گیا۔ ایک گھر میں سے بڑھیا گی آ واز آئی۔ اس نے اپنی نگی سے بوچھا: کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا: بی ہاں! دودھ تو دیا ،گر تھوڑا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا: لیے والے تو آکر مانگیں گے ، چنانچہ اس میں کچھ پانی ملا دوتا کہ مقدار بوری ہو جائے۔ اس نے کہا: وادی امان! میں تو پانی نہیں ملاؤں گی اس لیے کہ حضرت عمر نے جائے۔ اس نے کہا: دادی امان! میں تو پانی نہیں ملاؤں گی اس لیے کہ حضرت عمر نے

دودہ میں پانی ملانے ہے منع کیا ہے۔اس بوھیانے کہددیا: کون ساعمر رہائے ہو ہے۔ میں ۔تو اس بچی نے جواب میں کہا:''جی!اگر عمر رہائے ہیں دیکے رہے تو عمر کا خدا تو دیکھے رہاہے۔''

''عرنہیں و کمچے رہا تو عمر کا خدا تو و کمچے رہا ہے۔'' ان پر اس فقرے کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عمرﷺ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتے اور اجا تک کہتے:''عمرنہیں و کمچے رہا،عمر کا خدا تو و کمچے رہا ہے۔''

..... پھرابٹد کہاں ہے؟

ای طرح کا واقعہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن محر رہا ہے سنر پہتھے۔ایک چرواہے کو دیکھا۔اس سے کہا: بھٹی اایک بکری نیج دو، جمیں روز ہ ہے، افطاری کے لیے ہم اس کو تیار کریں گے ، ہم بھی کھا ٹا اور ہم بھی کھا کیں گے۔اس نے کہا: جناب اجیں تو ان کا چرانے والا ہوں ، ملکیت تو کسی اور کی ہے۔ پہتہ چلا کہ وہ چرواہا بھی روز ہے ہے تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ہے۔اس کو تجویز پیش کی کہا گرتم ایک بھی روز ہے ہے تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ہے۔اس کو تجویز پیش کی کہا گرتم ایک بھی روز ہے۔ بھی کھانے ایک بھی بند و بست ہو جائے گا اور ہمارے بھی کھانے ایک بھی بند و بست ہو جائے گا اور ہمارے بھی کھانے

# (۲)....میانه روی اختیار کرنا:

فقرمیں یا غنامیں میا ندروی اختیار کرنا۔ حدیث پاک میں فر مایا گیا: خیوا لامورِ أوسطُها

'' کامول میں ہے بہترین کام میا ندروی ہے''

یعن اگر اللہ تعالیٰ کھلا مال دیے تو بالکل لٹائے نہیں اور اگر تنگی کا معاملہ کرے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔فقر ہویا غنا،میا نہ روی کی زندگی گر ارے۔

# (۳).....انصاف كامعامله كرنا:

ناراضگی میں یارضا میں انصاف کا معاملہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کتنے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل حالات میں تو انصاف کا معاملہ کرگزرتے ہیں،لیکن جب ناراضگی یا خوشی کا معاملہ آتا ہے تو انہیں انصاف کرنا بھول جاتا ہے۔اب وہ شریعت کوا کیک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ذراسی ناراضگی ہوئی تو اب اس نارنسگی میں ان

کے لیے۔

.....غیبت بھیٹھیک بن گئی ..... بہتان بھیٹھیک بن گئے ..... میں کیندر کھنا بھیٹھک ہو گیا

کتنی ایسی با تیں جن ہے شریعت نے منع کیا، ہم ان کوبھی غصے میں ہوئے آرام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل بندے کا پنة ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ خوشی یا غصے کے عالم میں ہو۔ جس کی تربیت ہو چکی ہو وہ غصے میں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کا دامن میگڑے رکھے گا۔ وہ مجھی ایسی بات زبان سے نہیں کہے گا جوانصاف سے میٹ کر ہوگی۔

# (۴)....الله تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرنا:

تنگی اور خوشحالی میں اللّہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ خوش حالی میں حمد و ثنا کرنا آسان ہے اور تنگی میں کرنا ہڑا مشکل کام ہے۔ فاقہ ہوا ور پھر بھی انسان اللّہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر ہے ہیہ ہڑا مشکل کام ہے۔ مگر اللّہ والوں کی بیصفت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہر حال میں اللّٰہ رب العزت ہے راضی ہوتے ہیں۔

لطفِ تجن دم ہے دم قبرِ تجن گاہ گاہ
ایں بھی تجن واہ واہ اول بھی تجن واہ واہ
وہ خوشی میں بھی اپنے رب سے راضی اور تنگی میں بھی اپنے رب سے راضی ۔ وہ
ہروفت اللّٰہ رب العزت کی حمہ و تنا کے ساتھ رطب اللّٰمان رہتے ہیں ۔
جو شخص بیر چاہے کہ اللّٰہ رب العزت کی جونعتیں مجھے کمی ہیں ، یہ ہمیشہ باقی رہیں اور
ان معمتوں میں اضافہ ہو، اس کو چاہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی حمہ کثر ت سے بیان کرے۔

# انبيائے كرام اور حمدِ اللي :

انعام یا فتہ طبقوں میں انبیائے کرام گزرے ہیں۔ان پراللہ رب العزت کے خاص حاص انعامات ہوئے۔وہ سب کے سب انبیااللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے متھے۔اس کی دلیل قرآن عظیم الثان ہے۔

جب معزت نوح علم ممثل بنا يكاتواس وقت ان كوكياتكم بوا؟ ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ (مؤمنون: ٢٨)

'' جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر بیٹھ جا کمیں تو اس وفت کہیے گا،سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔''

سید نا ابراہیم بیٹھ نے اللہ تعالیٰ سے اولا د مانگی۔ پرور دگار نے بڑھا ہے میں وے دی۔اس نعمت کے ملنے پرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے بیان کی؟ قرآن مجید میں ہے۔ یوں کہا:

الَحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمَعِيلَ وَ اِسْحَقَ اِنَّ رَبِّيُ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

الله تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ اور حضرت سلیمان علیہ پر اپی بہت نعمتیں تجمیجیں۔انہوں نے نعمتوں کو یا کر کیا کہا: فر مایا:

الكحمُدُلِلهِ الَّذِي فَصَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنُ عِبَادِهِ الْمُؤمِنِيْنَ (الْمُلَ: ١٥) يون الله رب العزت كي حمد بيان كي .

جنتی لوگوں کی بیدعا دت ہوگی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔

ابلِ جنت اورحمرِ باري تعالى:

پانچ مواقع ایسے ہوں گے جن میں جنتی لوگ دل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرر ہے ہوں گے۔

(۱)..... جب اعلان ہوگا:

﴿ وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ آيُّهَاالْمُجْرِمُوْنَ ﴾ (يس:٥٩)

''اوراے مجرمو! آج کے دن (میرے نیک بندوں سے) جدا ہو جاؤ۔'' جب مومن کو نیکوں کے ساتھ شامل کرلیا جائے گااس وقت وہ لوگ کہیں گے: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَجْعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴾ (مؤمنون:۲۸)

(۲) ..... پھر دوسرے موقع پر جب بل صراط ہے گزرنے کا وقت آئے گا، وہ ایک تخصن مرحلہ ہوگا۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ وَ إِنْ مِّنْكُمُ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَنَمًا مَّقُضِبًّا ثُمَّ اللّٰهِ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَنَمًا مَّقُضِبًّا ثُمَّ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

﴿ اَلْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم سے یئم دور ہو گیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والاشکر پسند ہے"

(۳) ..... پھران جنتیوں ہے کہا جائے گا کہ نہر حیات سے عسل کرلوتا کہ اگر قیامت کے دن کی بختی کا ان کے بدن پر کوئی اثر ہے بھی سہی تو وہ دور ہو جائے۔ چنا نچہ وہ نہر حیات کے بان میں جا کرعسل کریں گے۔ یہ جنت میں دا ضلے کی تیاری ہوگی۔اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہوگی۔توعسل کرنے کے بعدان کوایک نیاحسن و جمال تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہوگی۔توعسل کرنے کے بعدان کوایک نیاحسن و جمال

ملے گا۔ پھروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جب وہ جنت میں جار ہے ہوں گے تو اس وقت وہ کہیں گے :

﴿ الحَمدُلِلَّهِ الَّذِي هَانَا لِهاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَولَا أَنُ هَائُوا اللَّهُ ﴾ (الاعراف:٣٣)

(۳)..... پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے۔وہ کہیں گے :

﴿ اَلَحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ اَوْرَتَنَا الْآرُضَ نَتَبَوَّا ُمِنَ الْحَمُدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ اَوْرَتَنَا الْآرُضَ نَتَبَوّا ُمِنَ الجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ ﴾ (الزمر:٣٠)

(۵).....پھر جب ان کو گھرمل جا کیں گے اور ان گھروں میں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قرار بکڑیں گے، قیام کریں گے،اس وفت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرشکر ادا کریں گےاورکہیں گے:

﴿ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ﴾ (يونس:١٠) حمدِ اللهي ميں رطبِ اللسان رہیں گے:

جس طرح یہ مگن تھے تھے لیھے لوگ اللہ رب العزت کی تعتوں پر اللہ تعالیٰ کی ختوں پر اللہ تعالیٰ کی تعتوں پر خوب حمد بیان کرتے ہیں ای طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعتوں پر اس کی ایسے ہی تعریفیں کریں ۔ علا نے لکھا ہے کہ بندے کو جنتی بھی بری نعت مل جائے ،اگراس نے اس نعت کا شکرادا جائے ،اگراس نے اس نعت کا شکرادا کر یا۔ یہ کون سامشکل کام ہے بھی ! آج تو جو پیپی کی بوتل پلائے اس کا بھی شکر یہ ادا کرتے ہیں ، اور جو ادا کرتے ہیں ، اور جو پر دردگار ساری زندگی کھلا تا پلاتا اور نعتیں عطا فر ما تا ہے ہم اس پر وردگار کا شکرادا کرنا بھول جائے ہیں۔ اس کی جو بھی نعمت ملے اس پر الحمد بھول جائے ہیں۔ اس لیے یہ عادت بنالیس کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملے اس پر الحمد

لٹد کہا کریں۔

.....گھر كودىكىھيں تو الحمد للله

.....گھروالی کودیکھیں تو الحمد للہ

....اولا دكود يكصين تو الحمد لله

....الله کے گھر کو دیکھیں تو الحمد لله

الله تعالیٰ کی تعمیس کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں ، کاش!اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کرتے ہماری زبان گھس جاتی۔

آج تو بیرحالت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں ہمی اس کی تعریف نہیں کرتے۔اگر کوئی پوچھے کہ کاروبار کیسا ہے تو جواب ملتا ہے، جی بس گزارا ہے۔حالانکہ اتنا اچھا کاروبار ہوتا ہے کہ اگر بیہ چاہے تو مزید چالیس گھروں کے رزق کا بندوبست بھی کرسکتا ہے۔اب آپ خودا ندازہ لگاہے کہ بیہ ناشکری نہیں تو پھراور کیا ہے؟ چا ہے تو یہ تھا کہ اس وقت وہ دل کھول کرانڈ کی تعریفیں کرتا اور کہتا: جی! میں اپنے پرودگار کی تعریفیں کیسے ادا کروں، اس پروردگار نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کرعطا کیا ہوا ہے۔

# (انسان کے جارحالات

د نیا کا ہرانسان چار حالات سے خالی نہیں۔وہ ان میں ہے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوگا:۔

# (۱)....الله کی بندگی کرنا:

پہلی بات ہے کہ یا تو بندہ پروردگار کی بندگی اوراطاعت کرر ہا ہوگا۔اگراس حال میں ہے تو اسے جاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ان نیک اعمال کی قبولیت مائے ۔وہ ایسا بندہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرتا، ہر کام شریعت وسنت کے مطابق کرتا ہے۔ یعنی
اگروہ عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، پر ہیزگار ہے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت
مانگنے کامختاج ہے۔ اس لیے کہ نیکی کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ
پروردگار قبول نہ فر مالے۔ تو قبولیت کا پیٹم بھی ہوتا چا ہے۔ قابلیت اور چیز ہے قبولیت
اور چیز ہے۔ اللہ والوں کے ول میں پیٹم ہوتا ہے کہ ۔

میری قسمت سے الٰہی! پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے چنانچہوہ دوڑ دوڑ کراور بھاگ بھاگ کرنیک اٹمال کرر ہے ہوتے ہیں تا کہاللہ رب العزت کے حضور پیش کردیے جائیں اور پرودگاران کوقبول کرلے۔

## امید کی کرن:

سیکتنی دلچیپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت کونہیں، قبولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر قابلیت پر ہی معاملہ ہوتا تو پھر ہم جیسوں کوکون پوچھتا؟ اس میں بردی امید کی کرن موجود ہے کہ جہاں نیک لوگ اپنی قابلیت پرخوش ہوں گے وہاں بر لوگ بھی دل میں امیدر کھیں گے کہ مولا کے ہاں قابلیت کا نہیں قبولیت کا معاملہ ہے۔ وہ جس کو جا ہے قبول کر لے۔

وہ پروردگار جب چاہتا ہے تو فضیل بن عیاض کوڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنادیتا ہے۔ تو جب بیہ چلا کہ دہ ہاں قبولیت کا معاملہ ہے تو اب ہماری بھی امید بندھ گئی۔ اب کوئی آ دمی بھی مایوس نہیں ہوسکتا۔ مومن بندہ بھی بھی مایوس نہیں ہوسکتا۔ مومن بندہ بھی بھی مایوس نہیں ہوسکتا۔ کتنا ہی گنا ہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، کوئی لمحہ اور کوئی دن نافر مانی کے بغیر وہ نہ گزارے ، پھر بھی امید کی کرن موجود ہے کہ پروردگار نے ہی قبول کرنا ہے۔ جب اس کی رحمت کی نظر پڑجائے گی تو پھرکوئی گناہ گناہ نہیں رہے قبول کرنا ہے۔ جب اس کی رحمت کی نظر پڑجائے گی تو پھرکوئی گناہ گناہ نہیں رہے

گا، وه بروردگارگنا بور کوبھی نیکیوں میں تبدیل فر ما دیگا۔

## گنا ہوں کا نیکیوں میں بدلنے کا واقعہ:

ایک آدمی بزای بدکارتها .....حضرت مولی میشو کے دل میں ایک مرتبه خیال آیا اور دعا کی: اے اللہ! اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمادیا ..... بیدا یک بدکار بندہ تھا۔ جو ہروقت جو انی کی مستوں میں ڈوبا ہوا تھا اور برائی کے سواا سے کوئی کام ہی نہیں تھا۔

کے عد حضرت موٹی میلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا اور دعا کی:یا اللہ! جو تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل جا ہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا کہ فلاں جگہ برے۔ جا کردیکھا تو یہ دہی بندہ تھا۔

یہ دیکے کر حضرت موکی میں ہوئے جیران ہوئے ادر کہا: پروردگارِ عالم! بہتو سب
سے زیادہ گناہ گار بندہ تھا!۔ تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیا ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی
بیوی کے سامنے تھا۔ کوئی بات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو کہد دیا کہ تیرے اعمال تو
ایسے ہیں کہ تو تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے بیوی کو جواب دیا: '' ہاں! میں اگر چہ بڑا گناہ
گار ہوں گراللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔''

چونکہ اس نے امید والی بات کمی ،اس لیے ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے اس کے سب گنا ہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا ،اس لیے بیسب سے زیادہ نیکیوں والا بندہ بن گیا۔

جہاں اس قبولیت کے معاملے میں ایک طرف ہمارا ول ڈرتا ہے کہ ہمارے اندر قابلیت نہیں، وہاں دوسری طرف امید بھی بندھتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کو جھے بھی قبول ہو سکتے ہیں۔جس کوچاہے وہ مولا قبول فر مالے۔

#### روايي (30**) 33 (30) 33 (30)** (4) والم

# (۲) گنا ہوں بھری زندگی گز ارنا:

دوسری بات بیہ ہے کہ یا پھرانسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہوگا۔اگرالی کیفیت ہوتو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مائے۔ یاد رکھیں!انسان جتنا بھی گناہگار اور خطا کار کیوں نہ ہوات کے گناہ پھر بھی محدود جیں اور اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَییءٍ ﴾ '' بے شک میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔'' اس لیے ہرگناہ گار کے لیے معافی کا امکان موجود ہے۔

## گناه گار کے لیے جنت کی بشارت:

بنی اسرائیل کا ایک آ دمی بڑا عبادت گزارتھااور ایک آ دمی بڑا گنہگارتھا۔ جب اس عبادت گزار کو پیتہ چلا کہ بیا تنا گناہ گار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگئی۔

جب برے آدمی ہے حضرت موکی مطاع کی ملاقات ہوئی تواس ہے پوچھا:تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میرے دل کی تمنا ہے ہے کہ جو یہ نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فر مادے۔ اس نیک آدمی کواس بات کا پہتہ چل گیا۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بڑا برا آدمی ہے۔ پھراس نیک آدمی سے حضرت مولیٰ مطاع نے پوچھا:تم کیا چا ہے ہو؟ اس نے کہا: جی ابس وعا کردیں کہا للہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ جھے اکٹھا نہ کر ہے۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ گناہ گار ہے اس لیے جہنم میں جائے گا، لہذا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا جا ہتا۔

وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر بیٹھا کہ جی دعا کردیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اکٹھانہ کرے۔

الله تعالیٰ نے دعا قبول فر مالی۔ چنا نچہ حضرت موکی طبیعہ کو وحی فر مائی کہ آپ اس گناہ گار کو جنت کی بشارت و ہے دیجیے ، اس نے نیکوں کے ساتھ حشر کی تمناول میں رکھی اور اس نیک آ دمی کو چہنم کی خبر دیے دیجیے ، اس لیے کہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ساتھ اکتھا نہ کرنا ، اب تو وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ اس کے ساتھ اکتھا نہ کرنا ، اب تو وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ اس کے ساتھ اکتھا نہ کرنا ، اب کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔

اس سے پنۃ چاتا ہے کہ نیک آ دمی نیکی پر عجب نہ کرے اور برا آ دمی اپنے گنا ہوں کی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے مالیوس نہ ہو، تو ہے کا دروازہ کھلا ہے۔اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہی رہے، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اب بھی چاہے تو وہ گنا ہوں سے تو بہرکر کے نیکی کی راہ اپنا سکتا ہے۔

#### <u>(۳)....خوشحالی میں ہونا:</u>

تیسری بات رہے کہ یا توجوہ خوش حالی میں ہوگا۔ چنانچہ اگر وہ خوش حالی میں ہے تو اللہ درب العزت کاشکرادا کرے۔ پروردگار کی ایک ایک نعمت کو یادکر کے اس کاشکرادا کرے۔ پروردگار کی ایک ایک نعمت کو یادکر کے اس کاشکرادا کرے۔ اللہ تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمادیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ لَئِنْ مَسْکَرْتُهُمْ لَا ذِیْدَنِّکُمْ ﴾

#### (۴۷).....تنگ دستی میں ہونا:

چوتھی بات میہ ہے کہ یا پھروہ تنگ دی میں ہوگا۔اگر تنگ دی میں ہوتو پھراس پر صبر کر ہے۔ دنیا میں تو مصائب وآلام آتے ہیں۔اگر انسان اینے حالات میں صبر کا دامن تھاہے رکھے تو اسے اس پر معیت الہی کی بشارت دی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (البقرة:۱۵۳) یا در کھیں!شکر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا اور مبر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا۔

# ر قیامت کے دن عذر ہائے لنگ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم ہے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہتم نے زندگی کیسے گزاری۔اس زندگی کے بارے میں مختلف معیار ہوں گے۔

# ایک مصروف آ دمی کاعذ رِلنگ:

ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہےگا: اے اللہ! میں بڑا ہی مصروف آدمی تھا، وقت کا حاکم تھا، ذمہ داریاں بہت تھیں، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بڑے کام ہوتے تھے، اس لیے مجھے تیری عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے حضرت سلیمان عبیت کو پیش فرما ئیں گے۔ کہیں گے: دیکھو! یہ بھی میرے بندے ہیں، دنیا میں انہوں نے بھی شاہی وقت گزارا۔ یہ انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، پانی اور سمندر کی سب مخلوق کے بادشاہ۔ گراس کے بھی بادشاہ۔ گراس کے بھی بادشاہ۔ گراس کے بھی میری نافر مائی باوجود انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی میری نافر مائی میری کہ میں بڑا میں کی۔ اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو آپ کیا بہانہ کر رہے ہیں کہ میں بڑا معمور ف بندہ تھا اور بڑی فرمہ داریاں تھیں؟

## ایک نوکر کاعذ رِ لنگ:

ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے گا:یا اللہ! میں دنیا کے اندر نوکر تھاا در نوکر تو تھم کا پابند ہوتا ہے۔اس لیے مجھے میرا مالک نیکی اور نماز کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، میں مجبور تھا، کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت یوسف طلق کی مثال پیش فرما کمیں گے اور کہیں گے : دیکھو! بیہ غلام تھے، مگر غلامی میں بھی انہوں نے وہی کام کیا جومیر ہے عکموں کے مطابق تھا، اگر بیالین زندگی گزار سکتے تھے تو تہار سے پاس کون سابہانہ ہے؟

# ایک فقیرآ دمی کاعذرانگ:

ایک آ دمی کھڑا ہوگا اور کہے گا: یا اللہ! میں تو دنیا میں فقیر آ دمی تھا،میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں ، میں تو کھانے کو ترستا تھا،میری زندگی کیا زندگی تھی! اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حصرت عیسیٰ عینیم کی مثال پیش فر ما کمیں گے۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیسی میلا سفر پر چلے تو سب پچھ چھوڑ دیا۔ صرف ایک تکیداور ایک پیالدا پنے پاس رکھا۔ تکیداس لیے کہ سوتے وقت اس پر سر رکھیں گے اور پانی کا پیالداس لیے کہ پانی پینے کے لیے کس سے ما نگنا نہ پڑے ۔ راستے میں ویکھا کہ ایک جگہ ایک آ دمی سویا پڑا ہے اور اس نے اپنا باز واپ سر کے نیچ رکھا ہوا ہے، تو بدد کھ کر حضرت عیسی میلام کہ میں نے تو خوامخواہ تکیے کا بوجھا تھایا ہوا ہے، میں تو اپنے باز وکو بھی تکید بنا سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ تکیہ بھی اللہ کے راستے میں دے میں تو اپنے باز وکو بھی تکید بنا سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ تکیہ بھی اللہ کے راستے میں دور اے پھر تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ پانی پی رہا ہے اور وہ اپنی دونوں میں پانی لے کر پی رہا ہے۔ دیکھ کر کہنے گئے کہ اللہ تعالی نے تو یہ پیالہ میر بہتھیا۔ وں میں بنادیا ہے، میں خوامخواہ اس کا بوجھا تھائے پھر تا ہوں۔ چنا نچہ اس پیالے کو بہتی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک زندگی تیں بھی ایک لیے اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کی؟

تواللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میلئم کی مثال پیش فرما کر کہیں سے کہا گروہ ایسی زندگی گزار سکتے بتھے تو تمہارے لیے کیا بہانہ ہے۔  $\mathfrak{S}$ 

## ایک بیارآ دمی کاعذرانگ:

## ہاں!وہ بچتے بچتے مرے گا:

ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیاری کرلیں۔ بالآخروہ دن آئے گا، کوئی انسان اس سے پی نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے کئی ائلہ والے سے کہا: حضرت! فلاں بندہ تو بس مرتے مرتے بچاہے۔ کہنے گگے: ہاں! وہ بچتے بچتے مرے گا۔اس نے پھر کہا: وہ مرتے مرتے بچاہے۔انہوں نے بھی دوبارہ کہا: ہاں! وہ بچتے بچتے مرے گا۔کہاں تک بچے گا، بمرے کی مال کب تک خیرمنائے گی؟ ایک دن ہمیں بھی ونیا ہے جانا ہے۔

#### كاش!

ہمارےاسلاف اس دن کی تیاری کے لیے خوب بحنت کرتے تھے۔ کاش! آج ہم اپنے فرائض کا اتنا اہتمام کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف نفلی بجبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کاش! آج ہم حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کر لیتے جتنی ہمارے اسلاف

حلال کے بارے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔

کاش! ہم گنا ہوں کی بخشش کا اتناغم کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف! بی نیکیوں کی قبولیت کاغم کر لیتے ہتنا کہ ہمارے اسلاف! بی نیکیوں کی قبولیت کاغم کر لیتے تھے۔ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور شبح کے وقت اس طرح رور ہے ہوتے تھے جیسے یہ بندہ ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہو۔ کس لیے روتے تھے جیسے یہ بندہ ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہو۔ کس لیے روتے تھے ؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظریہ بات ہوتی تھی :

مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَ فُنَاكَ حَقَّ مَعْرِ فَتِكَ

''اللہ! ہم نے تیری ایس عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کاحق تھا اور تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے کہ تجھے پہچاننے کاحق تھا۔''

کاش! ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا حسنِ سلوک کا مظاہرہ کرتے جس سلوک کا ہمار ہے اسلاف اپنے دشمنوں کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہتھے۔

ہاری زند گیوں میں اور ہارے اسلاف کی زند گیوں میں کتنا فرق ہے۔ ہماری زبوں حالی تو بیہ ہے کہ ہماری زند گیوں میں جوچھوٹی چھوٹی با تنمی پیش آتی ہیں ان میں الجھ کرہم اپنے پروردگار کی عبادت میں کوتا ہی کرجاتے ہیں۔

# کېرې کې و فا دارې:

ذرا بحری کو دیکھو! مالک اے ایک آواز دیتا ہے۔ جبکہ وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے۔ جانور ہے، وہ اپنے مالک کی آواز پر گھاس چرنا چپوڑ ویتی ہے اور آج کا مسلمان الله اکبر کی آواز من کر دنیا کے کاموں کوچھوڑ کر معجد بنی نہیں آتا۔ ہم نے تو مالک کی اتنی وفاواری نہ کی جتنا بحری مالک کی وفاوار ہے۔

ایک بیچے کے مل میں پوشیدہ سبق: ایک آدمی چھوٹے بیچے کوئسی بزرگ کے پاس لایا۔اس کی جیب میں کوئی میٹھی ایک آدمی چھوٹے بیچے کوئسی بزرگ کے پاس لایا۔اس کی جیب میں کوئی میٹھی

نے وہ چیز پیش کی مگر بچے نے پھرنظریں ہٹالیں۔حالانکہ بچے کوتو میٹھی چیز کھانے کی بہت طلب ہوتی ہے۔لیکن بچے نے میٹھی چیز کی طرف نہیں دیکھا، بلکہا پنے باپ کے

چېرے کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہیں۔ جب بیہ معاملہ ہوا تو ابو نے کہا: بیٹا! لے

لو، کے لو۔اب اس بیچے نے میٹھی چیز لے لی اور کھالی ۔ان برزرگوں کی آٹکھوں میں

آ نسوآ مجے۔وہ آ دمی کہنے لگا: حصرت! مجھے سے کوئی بے ادبی ہوگئ؟ خیرتو ہے،آپ کی

آتھوں میں آنسو کیوں آمھے؟ وہ فرمانے لگے اس بچے کے عمل سے میں نے بیسبق

سکھا کہ میں نے بچے کواس کی مرغوب چیز پیش کی ، بچے نے اس کی لذت کی طرف

نہیں دیکھا، بلکہ باپ کے چبرے کی طرف دیکھا کہ ابا کیا کہتا ہے۔ ہمارے سامنے

بھی تو مختلف چېرے گزرتے ہیں ،ہم بھی ان نمکین چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے

"ربا" کی طرف نظر کرتے کہ جارے پروردگار ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بچہتو میشی اور

مرغوب چیز کوچھوڑ کر باپ کی طرف دیکھتا ہے، کیا ہم نے بھی کھی کوئی ایسا چیرہ چھوڑ کر

اہے رب کی طرف دیکھا کہ پروردگار! آپ کا تھم کیا ہے؟

يريثاني مين بھي خدا فراموشي ....!!!

آج ذرا کی سے سوال پوچھ کر تو دیکھیں، جی! آپ مب میں کیوں نہیں
آئے، جواب ملے گا: جی بس تعوثری پریشانی ہے، ذرایہ دور ہوجائے تو پھر مس میں
میں آؤں گا۔ کیا مطلب؟ تعوثری پریشانی آنے پرہم جس گھر کا دروازہ سب سے
پہلے بھولے وہ خدا کا گھر تھا۔ بیکتنی بجیب بات ہے کہ تعوثری پریشانی آئے پراپ
پردردگار کے گھر کا دروازہ بھول جاتے ہیں۔ مب میں آتے ہی نہیں۔ جی تعوثری سی پریشانی ہے۔ تھوثری سی پریشانی ہے۔ تھوثری سی بیان ہے، ٹھیک ہوگئ تو آؤں گا۔

# <u>چارو ظیفے</u>

اکثر دوست فون کرکے یا خطاکھ کر وظیفے پوچھتے رہتے ہیں۔ چلیں آج آپ کو ہندایک قرآنی وظیفے بتا دیں تاکہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں اور آپ خوش ہو ہا کیں۔ یقرآنی وظیفے بتا دیں تاکہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں اور آپ خوش ہو ہا کیں۔ یقرآنی وظیفے بحرب اور آزمودہ ہیں، مگر دل کے یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم کسی مردے پر کہیں ۔۔۔۔۔ قُسمْ بِا ذُنِ اللّٰہ ہِ۔۔۔ تو کیاوہ کھڑا ہوجائے گا؟ ہمارے قُسمْ بِا ذُنِ اللّٰہ ہے۔۔ تو سویا ہوائیں جاگا، مویا ہوا کیاا شھے گا؟ اور نظرت عیسیٰ عظم کہی الفاظ مردے پر پڑھا کرتے تھے اور وہ کھڑا ہوجاتا تھا۔ اب نظاظ تو وہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ اداکرنے والی زبان کا فرق ہے۔ کہی آ بیش اور کہی الفاظ ایک مخلص بندے کی زبان سے نگلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہے۔ کہی آ بیش اور کہی الفاظ ایک مخلص بندے کی زبان سے نگلتے ہیں تو تا شیرے خالی رہتے یہی آو موقعہ کیے ہیں لیکن دل کے یقین کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم الثان کی دلیل موجود ہے۔

#### (۱)....مصيبت زده کے ليے:

جوانسان بڑا ہی غم ز دہ ہو،مصیبت کا مارا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، دل پرغم اور نُوف طاری ہو،مصیبت میں جکڑا ہوا ہواور کہیں سے اسے امید کی کرن نظر ہی نہ آتی یوتو اس کو جا ہیے کہ وہ پڑھے:

﴿ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُعُلَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الْظَلِمِيْنِ ﴾ (انبياء: ٨٠)

اس ليح كرقرآن مجيد ش اس ك بعدالله تعالى نارشاد فرمايا:
﴿ فَاسْتَجَبُنَالَهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَٰ لِكَ نُنْجِرُ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴾
و يكها! قرآن كوابى دے رہا ہے۔ ان الفاظ كے ادا كرنے پر الله تعالى نے

حضرت بونس ملينه كوغم يسينجات عطافر مادي\_

بھئ ! حضرت بونس ملائم تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔اور

ہے۔۔۔۔۔کئی لوگوں کے لیےان کی دکان مجھلی کا پیٹ بن جاتی ہے۔وکان ان کی جان ہی نہیں حچوڑتی۔

﴿ .....كسى كے ليے گھر مجھل كا پيٹ بن جاتا ہے۔ وہ مصيبت ميں گھرے ہوتے جیں۔ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔

ہم ۔۔۔۔۔کسی کے لیےا پی ذات ہی مجھنگی بنی ہوتی ہے۔ان کا اپنانفس ہی قابو میں نہیں آتا۔

ہم جس مجھلی میں ہمی گرفنار ہوں ،ہم اگر صمیم قلب کے ساتھ لا اِلے اِلّا اَستَ سُبطنک اِلّی تُکنتُ مِنَ الظّلیمین ۔ پڑھیں کے تواللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیں گے۔

### (۲) ..... کام سنوار نے کے لیے:

جسآدی کے کام الجھ جا کیں اور سید سے ہی نہ ہوتے ہوں، وہ ہر مکن کوشش ہی کرے مرکام سنور تے ہی نہ ہوں تو وہ ﴿ حَسْبُنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ ﴾ کرے مرکام سنور تے ہی نہ ہوں تو وہ ﴿ حَسْبُنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ ﴾ پڑھے۔ كيوں؟ اس ليے كہ جب بنده سالفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تھ الْوَكِيْلِ ﴾ ﴿ فَانْفَلْبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَصْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءً اوَ البّعُوا وَ البّعُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَصْلٍ عَظِيْمٍ ﴾ (آل عران ١٥١) وضوان الله والله دُوْفَلْ عَظِيْمٍ ﴾ (آل عران ١٥١) ويكيس! الله تعالى نے ان كونعتوں كے ساتھ لوٹا يا۔ چنا نچه اگركوئي مصيب ميں پھنسا ہوا آدمي بيالفاظ خلوم دل كے ساتھ كے گاتو الله تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي اپن نعتوں كے ساتھ واليہ تعالى اس كو بھي الله تعالى الله تعالى الله تعالى اس كو بھي الله تعالى اس كو بھي الله تعالى اس كو بھي تعالى الله تعالى الله

www.besturdubooks.wordpress.com

﴿ وَٱلْحَوْضُ آمرِيُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (المؤمن:٣٣)

كيوں؟ اس ليے كداس كے بعد اللہ تعالى قرآن مجيد ميں فرماتے ہيں:

تواں کو جاہیے کہ کثرت سے میہ پڑھے:

﴿ فَوَقَلُهُ اللَّهُ سَيِّناَتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِالِّ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ (المؤمن: ۴۵)

دیکھا قرآن پاک گواہی دے رہاہے کہ بیالفاظ ادا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کومکر سے بیجالیا۔ وشمنوں کی مذبیر دل سے بیجالیا۔

(۱۲)....حصول جنت کے لیے:

جوآ دمی دل میں جنت کی تمنار کھے ،اسے چاہیے کہ وہ کٹرت سے بی<sub>ہ</sub> پڑھے:

قرآن مجيدين بكرمًا شَاءً اللُّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا مِاللَّهِ بِرْصِنَ كَ جواب مِن فرمايا گيا:

﴿ فَعَسْلِي رَبِّي أَنْ يُو تِينِ خَيرًا مِّنْ جَنِّتِكَ ﴾ (الكهف: ١٠٠) الله تعالیٰ تیرے باغ ہے تھے بہتر باغ عطافر مادے۔

تعوینه ول اور دها گول کا چسکا:

ذ را سوچیں کہاب بیہ الفاظ کہنے کونسامشکل ہوتے ہیں ۔مگر آج ہمیں تعویذ وں اور دھاگوں کا چسکا ہوتا ہے۔عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں ....ایمان کا ہیں۔لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈھونگ رچائے بیٹھے ہوتے ہیں ،انہوں نے اسے اپنا کاروبار بنارکھا ہوتا ہے۔

مردول کی بجائے عورتیں ان کے پیچھے زیادہ بھاگتی ہیں۔ وہ بھی ایسے ٹیکنیکل قتم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آ گے سے جواب دیتے ہیں: ····ابان! کھا شنظر آتا ہے۔

.....لگنا ہے کسی نے پچھ کیا ہوا ہے۔

جب وہ بیالفاظ کہ دیتا ہے کہ کس نے پچھ کیا ہوا ہے تو باقی سٹوری تو بنی بنائی ان کے ذہن میں پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ

....کوئی کہتی ہے: سندنے کرویا

....کوئی کہتی ہے ساس نے کرویا

.....کوئی کہتی ہے: میری فلاں پڑوس نے کر دیا

سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں:حضرت!فلاں عالم نے ہتا ہے کہ جادو ہے۔ بھی ! اگر جادو ہے تو اس کا توڑ کیوں نہیں کر دیتے ؟ کہتے ہیں: جی جادو ہے اس کا توڑ کیوں نہیں کر دیتے ؟ کہتے ہیں: جی جادو ہخت ہے اس کا توڑ نہیں ہوسکتا لیکن ہے ہیں۔خواہ مخواہ دوسروں کو کنفیوز کردیتے ہیں۔
کردیتے ہیں۔

سی کو کہتے ہیں: بی! آپ کے اوپر جن کا اثر ہے۔اچھے بھلے بندے کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی! کچھاوپرا اثر نظر آتا ہے۔بھی! بیداوپرا اثر کیا ہوتا ہے؟ جی! کچھ آسیب کا اثر نظر آتا ہے۔

ارے!کلمہ پڑھنے والے بندے! تو جنوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب جنوں کے اجتماعات ہوتے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو انسانوں کے بچوں سے جنوں کے اجتماعات ہوتے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو انسانوں کے بچوں سے بیخنے کے وظیفے بتاتے ہوں گے تا کہ تمہیں کسی انسان کے بچے کا اثر نہ ہو جائے۔ اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم جنوں سے ڈرتے پھرتے ہیں۔

یادر کھیں! ایمان وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے یہ چیزیں انسان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں، جب تک کہ پروردگار نقصان نہ پہنچانا چاہے۔اس لیے سالک کو چاہیے کہ تنگی ہو،مصیبت ہو یا پریشانی ہو،رب کے در کو نہ چھوڑے۔کوئی ضرورت نہیں ایسے عاملوں کے پیچھے جانے کی۔ آ پ سوچتے ہوں گے کہ پھرالیی صورت میں انسان کیا کرے۔الیی صورت

.....ووركعت صلوٰة الحاجت يرُّ ه ليجي

.....روز اینے رب کے سامنے دامن پھیلا ہے

.....قریب میں جونیک لوگ ہوں ان کوبھی دعا وُں کے لیے کہیے

..... پیراستا د کو د عا وُں کے لیے کہیے

..... ماں باپ کو دعا وُں کے لیے کہیے

پیراورمرید کے مانگنے میں فرق:

یا در کھنا! جس در ہے مرید مانگتا ہے اس در سے پیر بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ در ا بیب ہی ہے۔کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ا بیب ہی راستہ ہے۔بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو بار بار ما تنگتے ہیں ان کو ما تنگنے کا تجربہ ہوجاتا ہے۔ یعنی ان کورب کے حضور فریا د كرنے كا طريقه آجاتا ہے۔ يرور دگار بھى ايسے لوگوں سے خوش ہوتے ہيں۔حتى كه فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ صدیث یا ک میں آیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دعا ما نکتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں:میرے بروردگار! بیاتو برسی جانی پہیانی آواز آرہی ہے۔اس لیے ہم بھی پروردگارےضروردعا کمیں مانگیں۔

ا يك د عا تو بير ماتگيں:

''اےاللہ! جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بناد ہجے۔'' اگریپردعا مائنگتے ہوئے ول میں اخلاص ہوگا تو انشاء اللہ بیرد عالمجھی نہمجی رنگ لائے گی۔اللہ تعالیٰ یوچھیں گے؟اے میرے بندے! تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ کھے گا: یرو دگار! میں نے اپنے آپ کوآپ کے حوالے تو کیا تھا۔ میں نے اس وقت صدق ول سے کہا تھا کہ اے مالک! جس طرح آب خوش ہوتے ہیں جھے ویا بنا

#### 3 July E838 3 (13) 12 38 38 (13) 12 38 (13) 13 38 (13) 13 38 (13) 13 38 (13) 13 38 (13) 13 38 (13) 13 38 (13)

# دیجے ممکن ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں۔ رحمت الہی .....محدبتوں کا سرچشمہ

اگراللہ ربالعزت کی رحمت کے سوجھے ہوں تو ایک حصہ اللہ تعالی نے تخلوق میں تقسیم فرمایا اور نٹانو سے جھے اپنے پاس رکھے۔ رحمت کے اس ایک جھے کی وجہ سے انسانوں کے اندر محبتیں نظر آتی ہیں۔ ماں کو اولا و سے سیمیاں کو ہوی سے سے دوست کو دوست سے سیانوروں میں سیمانانوں میں سیسر بندوں میں آپ کو جو ہدر دی اور محبت نظر آتی ہے ، یہ اس ایک جھے کا تھوڑ اسا حصہ ہے جوایک بندے کو مل ہے۔ اب بتا ہے کہ وہ ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا کہ اتن مخلوق میں تقسیم ہوا۔ اور اس جھے میں سے اللہ تعالی نے تھوڑ اسا ہمیں بھی دیا۔

آج ہمارے سامنے اگر کسی ویمن کو بھی آگ میں ڈالنا ہوتو ہم اس وقت اس کو دکھے کر پیچے نہیں ہٹ سکیں سے ، بلکہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے : بھی ! اس کو چھوڑ دو نو محبت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا ہے اس کی وجہ ہے آج ہم ویمن کا بھی آگ میں جانا پہند نہیں کرتے تو اللہ تعالی رحمت کے ننا نوے حصوں کے ساتھ اپنے کلمہ کو بندوں کا جہنم میں جانا کہیے پہندفر ما کمیں گے ؟ اللہ تعالی ہرگز نہیں جانا کہے پہندفر ما کمیں گے ؟ اللہ تعالی ہرگز نہیں جانا کہے پہندفر ما کمیں گے ؟ اللہ تعالی ہرگز نہیں جانا ہے۔

### بخشش کے بہانے:

اس کیے تو اس نے بخشنے کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ مثال کے طور پر:

(۱)....نیکی کے ارادے پراس کے نامہء اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے جبکہ برائی کے اراد ہے ہے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہوہ برائی کرنہ لے۔

(۲).....ایک نیک عمل کرنے پر دس نیکیاں اور ایک گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھا جاتا

ملكولي كالمنطق المنطق ا

ہے۔اور ساتھ قانون بنادیا:

# ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ (هور: ١) ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ ﴾ (هور: ١) ﴿ ( مَنْ اللَّهِ اللهُ ا

(۳) .....روایت میں آیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ دوسر کر فرشتے سے بوچھتا ہے: یہ گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے: مبر کر لو۔ پھر تیسرا گناہ کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے۔ وہ بوچھتا ہے: لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے: صبر کر لو۔ پھر تیسرا گناہ کرتا ہے،
پھر چوتھا گناہ ..... پھر یا نچواں گناہ ..... وہ بندہ پانچ گناہ کر لیتا ہے۔ اتن دیرگزر نے
کے بعد وہ بندہ ایک نیک عمل کر لیتا ہے۔ اب ایک نیک عمل پر چونکہ دس نیکیاں ملتی
ہیں اس لیے نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب پانچ نیکیاں پانچ گناہوں کے مقابلے
ہیں، اور پانچ فالتو ..... لہندا اب ایک عمل پر پانچ نیکیاں نامہ اعمال میں کھولو۔ جب
پانچ کھی جاتی ہیں تو شیطان اپنے سر پرمٹی ڈالٹا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بنی آ دم کا
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے
مقابلہ کیے کرسکتا ہوں کہ میں نے اتن کوششیں کر کے استے گناہ کروائے اور اس کے

جہنمی آ دمی کی پہچان:

الله تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمیں پائیں اور میرے عذاب سے نج جائیں۔ ہم اپنے پاؤں پرخود کلہاڑیاں مارتے ہیں۔ ہمیں الله تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے گر ہم سے منہیں ہوتے۔ ہمیں باتیں سمجھائی جاتی ہیں ،ہم کان ہی نہیں وھرتے ہیئے ہم شس سے منہیں ہوتے۔ ہمیں باتیں سمجھائی جاتی ہیں ،ہم کان ہی نہیں وھرتے ہیئے ہیں نوسیجھے نہیں۔ اس لیے جب جہنیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے: تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے:

جب ڈرانے والا آیا تھا تو تم نے بات کیوں نہ مانی ؟ کہیں گے:

﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحُبِ السَّعِيْرِ ﴾ (الملك:١٠) "اگرہم سنتے اور عقل استعال كرتے تو ہم جہنم والوں ميں ہے نہ ہوتے۔" معلوم ہوا كہ جہنمى وہى ہوتا ہے جوسنتانہيں ،اگرسنتا ہے توسمجھتانہيں عمل نہيں كر

\_t

# طورتو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں:

الله رب العزت کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اس لیے فر مایا:
﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْن ﴾
د بے شک الله تعالیٰ کی رحمت نیکوکارلوگوں کے بہت قریب ہوتی ہے۔''
ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلا کیں کے راہ رو منزل ہی نہیں
لیغی ،طورتو موجود ہے موئی ہی نہیں ،وہ تؤیب ہی نہیں ہے۔

#### ایک عجیب بات:

امام رازی رحمة الله علیه ایک عجیب بات کیا کرتے تھے۔سونے کی سیابی سے کھنے کے قابل ہے۔فرماتے تھے:

''اے ایمان والو! سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا بیس تقسیم ہوئی ہے اور اس ایک رحمت دنیا بیس تقسیم ہوئی ہے اور اس ایک رحمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بیس ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فر ما دی ، تو جب قیامت بیس سور حمتوں کا نزول ہوگا تو کتنی نعمتیں عطا کی جا کیں گی ؟''

اس کیے میا بمان اور اسلام والی نعمت جارے اوپر الله کی بہت بردی نعمت ہے۔

## چھٹکارے کا مداراللد کی رحمت برہے:

یہ بات ول میں رکھیں کہ ہم جتنے مرضی عمل کرلیں ، چھٹکار االلہ کی رحمت ہے ہی ہونا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گز ارتفا۔اس نے پانچے سوسال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔اس کواللّٰدرب العزبۃ کےحضور پیش کیا جائے گا۔اللّٰد تعالیٰ قر ما کیں ہے اس کومیری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔وہ کے گا: اللہ! میں نے تو یا نچ سوسال عبادت بھی کی ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:اچھا!اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ ائی قدرت سے بیاس لگا دیں گے۔اس کی وہ بیاس برداشت سے باہر ہو جائے مى - وه ادهرادهر يانى تلاش كرے كا -اس اضطراب كى حالت ميں ايك فرشته يانى كا بیالہ لے کراس کے سامنے آئے گا۔وہ یانی دیکھے کرایئے بس میں نہیں رہے گا۔ کے گا: یانی دے دو۔فرشتہ کے گا:اس کے بدلے میں قیمت ادا کرو۔ یو چھے گا:کتنی قیمت؟ فرشته کے گا:اہنے سال کی نیکیاں۔وہ کے گا:نہیں ۔پھر فرشتہ کے گا:اسنے سال کی نیکیاں۔ادھر بیاس بڑھتی جائے گی اور فرشتہ نہیں نہیں کہتا رہے گا۔حتی کہ كرتے كرتے ايك وفت ايما بھى آئيگا كەبدىكے گا كەبلى يانچ سوسال كى عبادت كى نیکیاں دیتا ہوں مجھے یانی کا ایک پیالہ یہنے دو۔ تب ہر ور دگار فر مائیں گے: "میرے بندے! تیری پانچ سوسال کی نیکیاں میرے یانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بن سکیں ،اورتو نے تو زندگی میں کتنے پیا لے یانی پیا تھا۔تو نے کتنی نعتیں استعال کی تھیں!؟ تو کیسے کہ سکتا ہے کہ تو نے میری نعتوں کاحق ادا کر

اس لیے ہمیں جا ہیے کہ ہم دل میں پکا یقین رکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت ہے ہی جنت میں جا کیں گے۔ مل اس لیے کرنا ہے کہ بیہ پرور دگار کا حکم ہے۔ مگران اعمال پر -تھروسہ ہیں ہے ۔۔۔۔ہم یا، ہاری عبادت کیا! بس بیاللہ کی رحمت ہے۔

#### شیطان کی حسرت:

الله رب العزت مومن بندے کے گنا ہ جلدی معاف فرمادیتے ہیں۔ چنانچیہ ارشادفر مایا:

﴿ قُلُ يُعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحمَةِ اللَّهِ ﴾ (زم: ٥٣)

''اے نبی کہدد بیجئے: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا' اللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہوتا''

اب خود پروردگارفر ماتے ہیں کہتم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا۔ علما نے لکھا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو قیامت کے دن اللہ تعالی اتنا اجرعطا فرما نمیں گے کہ اس کو دکھے کہ شیطان حسرت کرے گا۔ کاش! میں نے دنیا میں ان سے گناہ کروائے ہی نہ ہوتے ۔ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالی کی صفتِ مغفرت کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالی معاف کرکے خوش ہوں گے۔

#### اجماعي توبه كي فضيلت:

یادر کھیں!اگر ہم گھر میں تو بہ کریں گے تو کیا پیتہ ، قبول ہو کہ نہ ہو ہیکن جب اجتماع طور پر معافی مانگیں گے اور تو بہ کریں گے تو تو بہ قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہو جا کئی گے۔ اس لیے کہ اگر جماعت میں ہے کسی ایک بندے کی نماز قبول ہوجائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی باقی نمازیوں کی نماز بھی قبول فرمالیتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم نے اس محفل میں اپنے گناہوں ہے بچی تو بہ کی اور ایک بندے کی بھی تو بہ قبول ہوگئ تو اس کی برکت سے اللہ تعالی باقی لوگوں کی بھی تو بہ قبول ہوگئ تو اس کی برکت سے اللہ تعالی باقی لوگوں کی بھی تو بہ قبول فرمالیں گے۔

# گناہوں کی سزادینے میں تاخیر کیوں؟

اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کی سزا بعض اوقات جلدی نہیں دیتے۔ تاخیر فر ما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ تو بہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ تو بہ کر لیے اور اگر بیا بی زندگی میں تو بہ نہ کر ہے تو ممکن ہے کہ اس کی اولا دہیں سے کوئی نیک بچہ پیدا ہوجائے جواس کی مغفرت کی دعاما تگ لے۔

# كفارى بي مغفرت كاوعده .....!!لر

مومن بندےاللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ پرور دگار عالم کا فروں کے بارے میں قرآن مجید میں فرما تاہے:

﴿ قُلْ لِللَّذِيْنَ كُفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفُ ﴾ (الانفال:٣٨) "المحبوب اللَّيْدَا كَافرول سے بيكهددين كما كربيدك جائيں، تو حالتِ كفر ميں ہونے والے سب گناموں كوہم معاف فرماديں گے۔"

جب كافرول كے ليے بھى اللہ تعالىٰ نے توبہ پر مغفرت كا وعدہ فر ماديا تو پھر ايمان والوں كے ليے مغفرت كا كتنابر اوعدہ ہوگا۔اس ليے ہم اپنے گنا ہوں ہے تچى تو بہ كريں۔اللہ تعالىٰ معاف كرنے والے ہیں۔

# ايك نوجوان كى مغفرت كا اعلان:

ایک مرتبہ ایک نوجون نی طلق کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ پوچھا: کیا ہوا؟
کہنے لگا: جی ابجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرز دہوگیا ہے، جھے ڈر ہے کہ جھے زمین قبول
کرے گی نہ آسان ،میرا کیا ہے گا؟ پوچھا: ہوا کیا؟ کہنے لگا: جی ایس کفن چور تھا۔
ایک نوجوان لڑکی کی لاش وفن کی گئے۔ میں نے جب اس کا کفن اتارا تو شیطان غالب
آگیا اور میں نے اس کی مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا اور جب میں

و ہاں ہے آنے لگا تو مجھے ایسے آواز آئی کہ جیسے وہ مجھے کہدر ہی ہے،ا ہے بندے! تجھے اتی حیانہ آئی کہ تو نے مجھے اس حالت میں کھڑا کیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جنابت کی حالت میں پیش کی جاؤں گی۔اس کا بیخیال میرے ذہن میں ایسا جم گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرایہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔

نی علیہ السلام نے جب سنا تو آپ مٹائٹینم نے بھی غصے کا اظہار فرمایا کہ تو ایسا ہے، تو نے اتنابرا کا م کیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔

اس نے ویرانے میں جاکررونا شروع کر دیا۔اللہ کے حضور معافی مانگنا شروع کر دیا۔اللہ کے حضور معافی مانگنا شروع کر دیا۔اللہ کردی۔وہ بجد کرتا۔گناہ تو کر جیٹا گرا حساس ندامت بھی ہوگیا۔ جب اس نے خوب اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کاللی ہے ہیں۔ اتاری ،جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں تو گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نقیہ ابواللیث سمر قندی بیالفاظ لکھتے ہیں: فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جرئیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاکر یو چھے:

''اے میرے محبوب!ان ہندوں کو میں نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟'' نبی علیہ السلام نے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہے۔ پھر یو چھا: تو ان کے گنا ہوں کو میں نے بخشا ہے یا کسی اور نے بخشا ہے؟

نبی علیہ السلام نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ہی بخشاہے۔

پھراںٹد تعالیٰ نے فرمایا: جب بہ میرے بندے ہیں اور گناہوں کو میں نے ہی بخشا ہے تو اس نو جوان نے مجھ سے اتنی معافی ما گئی ہے کہ میں اس نو جوان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔

نی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ، اس نو جوان کو بشارت وے دو کہ

الله تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ۔۔۔۔۔واہ میرے مولا! ۔۔۔۔آپ کتنے کریم بیں کہ جو بندہ صدق ول کے ساتھ معافی مانگتا ہے ،آپ اس کے ہر گناہ کو معاف فرمادیتے ہیں۔

### ايك بت يرست يررحمتِ الهي كاظهور:

ایک آ دمی بت پرست تھا۔ وہ کی مشکل میں پھنس گیا۔ وہ یاصنم یاصنم کی تبیج کرتا رہا۔ رات گزرگئی۔ مبیح ہوئی تو ذرااونگھ آنے گئی۔ تو اونگھ کی وجہ سے یاصنم کی بجائے اس کے زبان سے ''یاصم'' کالفظ نکل آیا۔ جیسے بیاس کی زبان سے یاصمہ کالفظ نکلا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور پرور دگارنے ہوچھا:

لَبُيْكَ يَا عَبُدِي!

''اےمیرے بندے! تو کیا چاہتاہے؟''

اس پر فرشتے ہڑے جیران ہوئے ۔ پوچھا: اللہ! یہ تو بت پرست ہے، ساری رات بتوں کو پکارتار ہا اورانہی کی پرستش کرتار ہا، اوراؤگھ کی وجہ ہے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ کی رحمت فور آ متوجہ ہوگئی؟ اس کے جواب میں رب کریم نے فر مایا: اچھا! یہ بندہ اپنے بتوں کو پکارتار ہا، بتوں نے پوری رات کوئی جواب نہ دیا ، بھلے میرانام اس کی زبان سے نیندگی وجہ سے نکلا ، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا؟

### پھر میں تیرے در پر کیسے آؤں؟

ایک اللہ والے تھے۔وفت کے بادشاہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لیے بہاں محل میں آپ کے لیے بہاں محل میں آپ کے لیے بہاں محل میں آپ کے قیام کا بندوبست کرتا ہوں للبذا آپ میرے پاس تضہریں۔انہوں نے جواب بھیجا: جناب!بالفرض میں آپ کے ہاں آؤں اور آپ

ا پنے ہی گھر کی کسی عورت کے ساتھ مجھے برائی کی حالت میں دیکھیں تو بتا کیں کہ آپ

کیا کریں گے؟ جب بادشاہ نے بیسنا تو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ بیابیا شقی بندہ ہے، ایس

سوچ رکھتا ہے۔ چنا نچہ اس نے غصے سے بھر پور جواب بھجوایا: اس کے بعد ان الله

والوں نے بادشاہ کو جواب بھجوایا: '' جناب! میں نے تو امکان پیش کیا تھا، اس امکان

پر آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ ساتھ رکھنے کو تیا نہیں ہیں، جب کہ میر اپر وردگار مجھے گناہ

کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن وہ مجھے اپنی بندگی سے باہر نہیں نکالتا ۔۔۔۔ میں اس

یر وردگار کا درجھوڑ کرتیرے دریر کیسے آئی ؟

ہم اس پروردگار کے در پرآج حاضر ہیں۔ہم موقع سے فائدہ اٹھا ئیں اوراپنے پروردگار سے اپنے گناہ وں کی معافی مانگیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کومعاف فرماویں گے۔ جب اس مالک کی رحمت کی ایک نظرا تھے گی تو ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کردیے جائیں گے۔

#### ایک عجیب دعا:

سیدناحسن ﷺ جب بھی متجد کے دروازے پرآتے تو ایک عجیب دعا ما نگا کرتے تھے۔وہ دروازے پرآ کررک جاتے اور بیفر ماتے ؟

''اے پروردگار!ایک بدکار تیرے دروازے پرحاضرہ،آپ نے علم فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں،لہذا اے پروردگار!آپ اچھے ہیں، میں برا ہوں، تو اپنی اچھائیوں کے صدقے میرے ساتھ ہیں، میں برا ہوں، تو اپنی اچھائیوں کے صدقے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمادیں۔''

لمحه وفكريية

اس کیے میرے دوستو!اگر ہم مجد میں آ کر بھی اپنے گناہ نہیں بخشوا تکیں مے تو

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحمَةِ اللَّهِ ﴾ (زمر:٥٣)

پروردگار فرماتے ہیں کہ میری رحت ہے مایوس نہ ہونا۔ یہ پروردگار کا اعلان
ہے۔ آج ہم سب پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، مانا کہ ہم ہجرم ہیں، ہم نے خطائیں کیں، میرے مالک! ہم اپنے گناہوں کا قرار کرتے ہیں، خطاؤں ہے معافی مانکتے ہیں، اے مالک! ہم بہت ہرے ہیں اور آپ بہت ایچھ ہیں اور آپ نے حکم ویا کہ ایچھ ہیں اور آپ بہت ایچھ ہیں اور آپ نے حکم ویا کہ ایچھ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماد ہیجے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجے۔ رب کریم! ہماری تو بہول کر لیجے۔ امارے گناہوں کو معاف فرما دیجے۔ رب کریم! ہماری تو بہول کر لیجے۔ اے بد بختوں کو نیک بخت بنانے والے! اے شق کو سعید بنانے والے! اے دوز خسے نکال کر جہنیوں کو جنت میں جیجنے والے! اپنے بندوں پر رحم فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر وے۔ اے اللہ! ہمارے دل تحت ہیں، ہمیں اپنے فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر وے۔ اے اللہ! ہمیں جا ہے تھا کہ یہ تکھیں گناہوں پر دونا نہیں آتا، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، مالک ہمیں جا ہے تھا کہ یہ تکھیں بہد پڑتیں، یہ دل موم ہو جاتے اور ہم دل کی حمرائیوں سے معافی مائے۔ رب بہد پڑتیں، یہ دل موم ہو جاتے اور ہم دل کی حمرائیوں سے معافی مائے۔ رب کر کم ایکوں بے معافی مائے۔ رب کر کم ایکوں تو بہول فرما لیجے۔ (آ مین شم آ مین)







# علم حديث

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، آمَّا بَعُدُ وَ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصَلِ مِنِّي إِلَى الْإِمَامُ الْهَمَّامُ يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيْر ذُوْ الْفِقَارِ ٱحْمَدُ حَدَّثَنِي حَضُرَةُ الْا سُتَاذُ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدُ آمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي حَضُرَةُ الْاسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدُ مَالِكُ كَانُدهلَوى نَوَّرَاللَّهُ مَرْ قَدَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي مُحَمَّدُ إِدُرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي مُحَمَّدُ اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ الظَّاهِرِ الْوَتْرِي الْمَدَنِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَابِدُ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ الْعُمْرِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَنَةَ الْعُمْرِي قَالَ حَدَّثَنِي آخُمَدُ بْنُ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَنِي قُطُبُ الدِّينُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱحُمَدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرَوِي ٱلْمَشْهُورُ بِسَه صَدْ سَالَه قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ شَادُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَمَّارِ فَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفُ الْفِرَبْرِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّ اسِعَة قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ آمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ وَ سَيَّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمُعِيْلَ بُنِ اِبُوَاهِيْمَ بُنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعُفِيّ الْبُحَارِي رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً

بَابُ :كَيْفَ كَانَ بَدَءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ قَوُلُ اللَّهِ

8

عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اللَّي اُوْحِ وَ النَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ حَدَّثَنَا الْحَمِيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنُ سَعِيْدِهِ الْاَنْصَارِي قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمَعْتُ التَّيْمِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اللَّهِ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْبَرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْبُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ ا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

علم حديث:

طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ علم حدیث کے کہتے ہیں؟ تو علما نے علم حدیث کی تعریف یوں کی ہے:

"عِلْمٌ يُدُركَ بِهِ أَقُوالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ أَفْعَالَهُ وَالْعَالَهُمْ وَ أَخُوالَهُمْ"
وَاحْوَالَهُ وَأَقُوالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَفْعَالَهُمْ وَ أَخُوالَهُمْ"
" وه علم جس ك ذريع مم رسول الله مُنْ يَنِيَمْ كِاقُوالَ ، افعال اور احوال كو جان عيس اور اس ك ذريع صحابه اور تا بعين كاقوال ، افعال اور احوال كو جان عيس اور اس ك ذريع صحابه اور تا بعين كاقوال ، افعال اور احوال كو بحى جان عيس "

يہاں تين الفاظ استعال ہوئے ہيں:

.....رسول الله مل المنظم كا قوال .....رسول الله مل المنظم كا فعال .....رسول الله مل المنظم كما حوال

اوراس کے بعد بات کوآ گے بڑھایا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کوبھی جان سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین زمانے ایسے ہیں جن کو خیر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے .....قرون ثلاثة مشهود لها بالحیر .... نبی علیہ الصلاق والسلام نے اس زمانے میں خیر کے غالب ہونے کی خوش خبری عطافر مائی ، فرمایا:

حَدُو الْقُرُونِ قَرُنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ اللَّهِ مِن یَلُونَهُمْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللِهُ مِن اللَّهُ مِن اللْهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

تو صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ان تینوں زمانوں میں نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے خیر کے غالب ہونے کی خوشخبری عطافر مائی ہے۔لہندا اس زمانے کے لوگوں کے اقوال ،افعال اور احوال بھی علم حدیث میں شامل کیے گئے ہیں۔

ریکھیں! ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فعل کوسنت کہتے ہیں ، مگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہی لفظ صحابہ کے لیے بھی استعال فرمایا، چنا نچہ حدیث پاک میں ہے:
علیہ کُٹم بیسنیتی و سُنیّۃ الْنحلَفَاءِ الوّاشِدِیْنَ الْمَهُدِیِّیْنَ
"تنہارے اوپر میری سنت پرعمل کرنا بھی ضروری ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پرعمل کرنا بھی ضروری ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پرعمل کرنا بھی ضروری ہے'
تو صحابہ کے طریقے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنت کا لفظ ارشاد

فرمایا۔ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا:

### اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْد سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً

''تمہارے لیے ابنِ معود نے ایک طریقہ جاری کر دیا''

توان کے عمل پر بھی سنت کا لفظ استعال کیا گیا۔ اس لیے ہم اپ آپ واہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کہ ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے عمل کو بھی اپنے لیے معیار ہمجھتے ہوئے اس پر بھی عمل کرتے ہیں ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیہ بھی فر مایا کہ میری امت کے تہتر فرقے میں گے اور ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا ۔۔۔۔ ناجیہ نجات پانے والے کو کہتے ہیں ۔۔۔ نبی علیہ کہ وہ ناجیہ فرقہ کو ن ساہوگا؟ فرمایا:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي

''جس طریقے پر میں اور میر ہے صحابہ ہیں''

اس طریقے پرجو چلے گا وہ نجات پانے والا ہوگا۔

تو علم حدیث میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال،افعال اور احوال کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال،افعال اور احوال بھی آئیں گے۔ چنا نچہ جب آپ حدیث پاک کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال ملیں گے وہاں تابعین کے اقوال ملیں گے۔ جیسے بخاری شریف میں امام بخاری ملیں گے وہاں تابعین کے اقوال بھی ملیں گے۔ جیسے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:'قال الحسن' یہاں حسن بھری مراد ہیں جو تابعین میں سے ہیں اور ان کا نام بھی شامل ہے۔

# علم حديث كى فضيلت:

ایک اورسوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ علم حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان کسی علم کو پڑھتا ہے تو اس علم کے پیچھے اس کی فضیلت ہوتی ہے جوا ہے علم کے حاصل کرنے پر برا پیختہ کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے

ارشا دفر مایا:

نضر الله عمر اسمع مقالتی فو ..... ثم ..... کماسمعها دالله عمر اسمع مقالتی فو .... ثم .... کماسمعها دالله تعالی اس شخص کے چرے کو ترو تازه رکھے جس نے میری بات کو سنا،اس کومحفوظ کیااوراس کولوگوں تک ای طرح پہنچایا جیسا کہ ناتھا''

ایعنی جومحفوظ کرے گا اور پھرا ہے دوسروں تک پہنچائے گا،اس کے لیے نبی علیہ الصلاق ذر لیع محفوظ کرے گا اور پھرا ہے دوسروں تک پہنچائے گا،اس کے لیے نبی علیہ الصلاق والسلام کی مستقل ایک دعا ہے۔ ذراغور کریں کہ بیکتی پیاری دعا ہے! چرہ تو ترو تازه جب ہوگا جب نہ کوئی پریشانی ہو، نہ خوف ہو، نہ مصیبت ہوا ور پھر دل میں سکون بھی ہو، ورنہ تو اجھے بھلے بندے کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ لسانِ نبوت سے کسی یاری دعا نکلی ہے۔

ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے دعا ما نگی، اکٹھ مَّ اُرْ حَمْ خُلَفَائِنی

''اےاللہ!میرےخلفا پررحم فر ما''

قِيْلَ: وَ مَنْ خُلَفَاءُ كَ

" بوچھا گیا: یارسول اللہ! آپ کے خلفا کون ہول گے؟"

تو نبی علیهالصلوٰ ة والسلام نے ارشادفر مایا:

ٱلَّذِيْنَ يَرُوُونَ آحَادِيْثِي

''جولوگ میری ا حادیث کی آ گےروایت کریں گے''

اسی لیے کہتے ہیں کہ علما نبیا کے نائب ہوتے ہیں۔ور ثائے انبیا ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا ،محفوظ کرنا اور اس کوآگے پہنچانا ، اس پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایسی بشارت ملی ہے۔ یہ بشارت ئ کرتو جی جا ہتا ہے کہ اس علم کی خدمت میں انسان اپنی زندگی ہی لگا دے، اپنی جوانی کو کھیا دے۔ ہمارے اکا برنے ایسا ہی کیا۔

# (امام بخارى رحمة الله علي

امام بخارى الله كون تھے؟

اس علم کے حصول کے لیے اس وفت جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں بیامام بخاری رحمة اللّٰدعلیہ کی تالیف ہے ..... چنانچہ ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمة اللّٰدعلیہ کون تنے؟

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ از بکتان کے ایک شہر 'بخارا'' میں پیدا ہوئے۔۔۔۔۔اس بخارا کا تعلق ماوراء النہر کے علاقے سے ہے۔ یعنی ہمار سے اور ان کے درمیان ایک دریا آتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہر کے پارسے، اس طرح ہمار سے اکابر نے بھی اس علاقے کا نام ماوراء النہر رکھا کہ نہر کے پارسے۔۔۔۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علماء ماوراء النہر میں سے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علماء ماوراء النہر میں سے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی عمر میں بینائی ختم ہوگئ ۔ پھران کی والدہ ماجدہ نے ان کے لیے بہت وعا کیں کیس اور گڑ گڑ اکر اللہ کے حضور ما نگا جتی کہ انہوں نے ایک خواب دی سے بہت وعا کمیں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس خواب میں ان کو یہ بشارت ملی کہ ان کی بینائی کولو ٹا دیا جائے گا۔ چنا نچہ جب خواب خواب میں انہیں جانی تھی کہ میر ابیٹا کتابر اانسان بے گا!

آپ بچپن میں ہی بیتیم ہو گئے تھے....اللّٰہ کی شان دیکھیے کہ اس دنیا میں بیتیم کو ہی دُرّ بیتیم بنایا جاتا ہے۔ دنیا جن کو حدبے سہارا سمجھتی ہے، ان پر اللّٰہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ان کے بڑے بھائی کا نام احمد بن اساعیل تھا۔ پہلے ان کے زیر تربیت رہے اور والدہ ماجدہ بھی تربیت کرتی رہیں۔ سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ تج کرنے کے لیے تشریف لیے گئے۔اس عمر میں ہی آپ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ حتی کہ ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور وکھے بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں بھی کوسولہ سال کی عمر میں یا دتھیں۔ جب آپ وہاں پہنچ تو آپ نے وہاں علمائے عرب سے بھی حدیث یاک کاعلم حاصل کیا اور وہاں کافی عرصہ تیم بھی رہے۔

علم حدیث کے حصول کے لیے آپ نے بہت سفر کیے۔خراسان ،عراق ، حجاز ، شام ،مصر ، بغداد ، بصرہ اور کوفہ کے علماء سے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے گنتی بھی یا د نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے اٹھارہ سواسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔

پھراللدرب العزت نے آپ سے دین کی خدمت کا کام بھی خوب لیا۔ آپ کے شاگر و بڑے بروے میں گئا گر و بڑے بروے محدثین ہے اللہ علیہ اور شاگر و بڑے بروے محدثین ہے ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کے شاگر دول میں سے ہیں۔

آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کردیا تھا۔ چنانچیہ انہوں نے'' 'کتاب التاریخ'' اٹھارہ سال کی عمر میں لکھی۔

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی زندگی میں بخاری شریف کی احادیث نوے ہزار شاگر دوں کو پڑھا کمیں۔اب آپ سوچیں کہ آجکل ایک استاد زندگی میں چندسو بچوں کو پڑھا تا ہے، زیادہ زورلگا لے تو ہزار دو ہزار بچوں کو پڑھا لیتا ہے، انہوں نے نوے ہزار طلبا کوخود میا حادیث پڑھا کمیں۔

#### حفظِ حديث مين منفر دمقام:

متن کہیں ہے اورسند کہیں ہے۔اس طرح کاامتحان لیا جائے۔

چنانچہ انہوں نے حضرت کو اپنے ہاں بلا کر کہا کہ آپ حافظ الحدیث ہیں اور مہر بانی فرما کر ہمیں کچھ حدیثیں سنا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا: جی میں نے ایک حدیث پاک سی ہے، کیا آپ تک یہ بات کہنچی ہے؟ اس کے بعداس نے ایک حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے کوئی غلطی تھی۔ امام صاحب نے سن کر فرمایا: لا (نہیں)۔ اس نے کہا: اچھا! دوسری حدیث سنیں، اس نے سنائی۔ آپ نے سن کر فرمایا: لا (نہیں)۔ پھراس الحھا! دوسری حدیث سنگی، آپ نے فرمایا: لا ۔ اس طرح اس نے دس حدیثیں پوچھیں اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے دس حدیثیں پوچھیں اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا۔ اس طرح دس بندوں نے حدیثیں پوچھیں اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا۔ اس طرح دس بندوں نے حدیثیں پوچھیں اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا۔ اس طرح دس بندوں نے حدیثیں

بیان کیں .....زراسوچیں کہ ان لوگوں نے کتنا نفسیاتی پریشرڈالا کہ ایک طرف حافظ الحدیث کی مشہوری اور دوسری طرف سے ہر بات پر لا۔ چنانچہ عام سننے والے بھی کہتے ہوں گئے کہ بیہ کیسا حافظ ہے جس کو آتا کچھ بھی نہیں۔ مگر آپ نے ان کی سوحد بیٹوں پر لاہی کہا۔

پھراس کے بعد آپ نے فرمایا: دیکھیں! پہلے بندے نے جو پہلی حدیث بیان کی ،اس نے یوں پڑھا،اوراس میں پیلطی ہے۔ پھرآ پ نے سجیح سنداور صحیح متن کے ساتھ وہ حدیث یاک سنائی۔ای طرح اس کی بیان کردہ دس احادیث سنائیں،ان کی غلطیاں بتائیں اور پھر سند اور متن کی غلطیاں دور کر کے احادیث بیان کیں ..... پھر دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ..... پھر تیسرے کی غلطیاں بتا ئیں ..... بالآخران سوا جا دیث کوآپ نے صحیح سندا ورضیح متن کے ساتھ سنا دیا۔علما لکھتے ہیں کہ سوا جا دیث کا سنا دینا امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کے لیے کوئی مشکل کا منہیں تھا، مزے کی بات تو اس میں پیہے کہان لوگوں نے جوا بنی طرف سے باتیں پوچھیں، امام بخاری رحمة الله علیه کوایک د فعه ن کروه با تیں بھی یا در ہیں اوران کی ترتیب بھی یا د ر ہی۔ پیکنی عجیب بات ہے۔۔۔۔۔اللہ اکبر!!!۔۔۔۔۔ان کور جال الحدیث کہتے ہیں۔ پیوہ ہتیاں ہیں کہ جن کواللہ رب العزت نے نبی عظم کا ایباعشق عطا کیا کہ اس محبت میں ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن گیا کہ نبی علیہالسلام کےاقوال ،ا فعال اوراحوال کو ز بانی یا دکیا جائے۔ چنا نجہ امام بخاری محمۃ اللّٰہ علیہ نے لاکھوں احادیث یا دکیس۔

بخارى شريف كى وجهء تأليف:

ز ہن میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ کتا ب کیوں کھی؟ بعنی ہرتالیف کا کوئی سبب ہوتا ہے ،اس کی تالیف کا کیا سبب تھا؟ .....اس کے جواب میں علمانے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب ویکھا کہ میں نی علیہ السلام کے جسم مبارک سے مکھیوں کواڑا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنایہ خواب اپنا الله استادا بواسحاق رحمۃ اللہ علیہ کوسنایا۔ ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے علم حدیث میں تنقیح کا کام لیں گے۔ یعنی آپ اس کی صفائی کریں گے اور کھرے کھوٹے کو جدا کریں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا مفائی کریں گے اور کھرے کھوٹے کو جدا کریں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا بعد بی کام لیا کہ انہوں نے بخاری شریف کی تالیف کی۔ اس کتاب کو اصبح کتاب بعد کتاب اللہ اللہ (اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ) مانا گیا۔ تو یہ خواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تالیف کا سبب بنا۔

# تاليفِ كتاب مين ادب كالبهلو:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مدینہ طیبہ میں لکھی۔ ہر ہر حدیث پاک
لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خسل فرمایا کرتے تھے اور پھر دو رکعت
صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ حدیث پاک کو لکھا کرتے
تھے۔۔۔۔۔اتنا ادب اور اتنا تقویٰ!!۔۔۔۔۔پھر اللہ رب العزت قبولیت بھی عطا فرما دیے
ہیں۔۔

#### تعدا دِرواياتِ بخارى:

اس کتاب کے اندرکل احادیث کتنی ہیں؟....اس کے بارے میں علما کی آرا مختلف ہیں :

کی سسامام نو وی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں کل احادیث چھلاکھ ہیں۔ ان میں سے امام بخاری رحمة الله علیہ نے ساڑھے سات ہزاراحادیث کو جمع فرمایا ہے۔ اگر مکر رات کوالگ کر دیا جائے تو ساڑھے تین ہزاراحادیث بنی ہیں۔ مرمایا ہے۔ اگر مکر رات کوالگ کر دیا جائے تو ساڑھے تین ہزاراحادیث بنی ہیں۔ کی سے سات جررحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی کل روایات نو ہزار

ہیں۔اگر مکررات کوخذف کردیا جائے تو اڑھائی ہزارا حادیث بنتی ہیں۔

#### شرائطِ رواةِ بخارى:

امام بخاری رحمة الله علیہ کے ہاں حدیث کے رواۃ کے لیے پچھٹرا نظافیں۔اور اس سلسلہ میں وہ بہت زیادہ تخت تھے۔ چنا نچہ وہ فرماتے تھے کہ ایک تو راوی کو عاول ہونا چاہیے، تقد ہونا چاہیے اور اس کو وہ احادیث یا دبھی ہونی چاہییں۔ یہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے بیہ تی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حافظ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے استاد سے ملنا ،ان سے پڑھنا، یعنی تعلیم وتعلم ،سفر میں یا حضر میں، یہ ثابت ہونا چاہیے۔ چنا نچہ اگر کسی کا اپنے استاد کے ساتھ ملنا ثابت نہیں ہوتا تھا تو وہ اس سے حدیث پاک نہیں لیا کرتے تھے کہ اس کی بیسند متصل نہیں۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ ان شراکط کے معاملہ میں بہت تخت تھے۔ چنا نچہ اس کا متبجہ یہ نکلا بخاری رحمۃ الله علیہ ان شراکط کے معاملہ میں بہت تخت تھے۔ چنا نچہ اس کا متبجہ یہ نکلا کہ انہوں نے صبح احاد یث کو کیکھا کر دیا۔

#### تدوين حديث:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی محبت کی بنا پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو بھی یا در کھتے تھے۔ اس کی مثال ایسے بی ہے کہ جیسے ما کمیں ایپے بچوں کی باتیں یا در کھتی ہیں۔ آپ کسی ماں کو دیکھے لیس وہ ایپے بیچے کی باتیں سنانا شروع کرے گی تو نان سٹاپ سناتی جائے گی۔ سننے والے تو بیز اربوجا کمیں گے لیکن وہ شک نہیں آئے گی ، کیونکہ اس کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس کو بچے کی اوا کمیں بھی یا دہوتی ہیں کہ کس موقع پر اس نے کیا کہا، کیا کیا۔ تو جس طرح محبت کی وجہ سے ماں کو بچے کی اوا کمیں بھی یا دہوتی ہیں اور یا تمیں بھی یا دہوتی ہیں ، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بھی یا دہوتی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بھی یا دشمیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بھی یا دشمیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بھی یا دشمیں اور نبی علیہ ا

الصلوٰ ة والسلام کی ادا ئیں بھی یا دخمیں ۔اس طرح وہ نبی علیہ الصلوٰ ة والسلام کی اداؤں کے محافظ بن گئے۔

چنانچ بعض صحابہ کرام رضی الله عنہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی احادیث کولکھا کرتے ہتھے۔ جو سنتے ہتھے اسے لکھ لیا کرتے ہتھے۔ جیسے ہم کاغذوں پر نوٹس بنالیتے ہیں اسی طرح صحابہ رضی الله عنہم میں سے بعض حضرات اپنے نوٹس بنالیتے ہیں اسی طرح صحابہ رضی الله عنہم میں سے بعض حضرات اپنے نوٹس بنالیتے سے ۔ اس لیے ان کے پاس اپنے صحافی فی شھے اور فارغ وقت میں بیڑھ کروہ نوٹس پڑھا کرتے ہتھے اور فارغ وقت میں بیڑھ کروہ نوٹس پڑھا کرتے ہتھے۔ گویا احادیث مبارکہ لکھنے کا سلسلہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی شروع ہوگیا تھا۔

أوَّلُ جَامِعُ الحَدِيثِ وَلَا ثَر

"إبنُ شِهاب اَمَرَ لَه عُمَر"
( پہلے جامع الحدیث ابن شہاب تھے جن کوعمر بن عبدالعزیز نے تھم دیا)
و آوّلُ الْجَامِعُ لِلْا بُوّابِ
جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُوْ اِقْتِرَابِ
( اور پھر اس کو ابواب کی شکل میں سب سے پہلے جمع کرنے والی محدثین کی ایک جماعت تھی )

گابْنِ جُرَیْج وَهَشِیْم مَالِك وَ مَعْمَرُ وَ وَلَدِ الْمُبَارَكِ (جیسے ابن جرجح، ہشام، مالک، معمراور ابن مبارک)

یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے پھراس کو ابواب میں اکٹھا کر دیا۔ یعنی ایک ایک اس کو ابواب میں اکٹھا کر دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تمام احادیث کو کاغذ پر لکھ دینا اور ایک ہوتا ہے ان کو تر تیب کے ساتھ لکھنا اور پھر ہر ہر باب کی احادیث کو بیجا کر دینا۔ یہ کام محدثین کی اس جماعت نے کیا۔ سے کام محدثین کی اس جماعت نے کیا۔ سے قرماتے ہیں:

وَ اَوَّلُ الْجَامِعِ بِاِقْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيْحِ فَقَطَ الْبُخَارِيُ

(اور پھراس کواورزیادہ اجھے اندازے فقط امام بخاری نے جمع کیا)
" مُسلِم بَعُدَهٔ وَ الْاَوَّلُ

مسيم بعده و الأول عَلَى الصَّحِيْحِ فِي الصَّحِيْحِ ٱفْضَلُ "

اس کے بعد امام مسلم طلانے کتاب کھی، کیکن میں بات یہ ہے کہ امام بخاری طلاح کے بات یہ ہے کہ امام بخاری طلاح کی بخاری شریف سے بھی بخاری شریف سے بھی آھے برھی ہوئی ہے)

عرب المرابع الم

اللہ تعالیٰ نے تدوین حدیث کا بیمر صلہ پورا کروایا اوراس علم کواللہ رب العزت نے کتابول میں محفوظ کروا دیا۔اس کی برکت ہے آج ہم بھی یہاں موجود ہیں اوراس فوقت بھی ہم ان کتابول کے ذریعے نبی علیہ السلام کی ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں اور ان پڑمل کر سکتے ہیں۔ ان پڑمل کر سکتے ہیں۔

#### صحاح سته كاانو كھاانداز:

مختلف محدثین نے حدیث کی مختلف کتابوں کی تالیف کی:

.....امام بخاری نے بخاری شریف لکھی،

.....امام سلم نے مسلم شریف لکھی،

.....امام سلم نے مسلم شریف لکھی،

.....امام ابوداؤ دیے سنن ابی داؤ دکھی،

.....امام ابن ماجہ نے سنن ابی داؤ دکھی،

.....امام ابن ماجہ نے سنن ابی مادہ کھی۔

ہرتالیف کے اندرمؤلف کا ذوق شامل ہوتا ہے۔ چنانچ اللہ رب العزت نے مختلف حضرات سے مختلف کتابوں کو اکٹھا کروایا تو یہ احادیث کا ایک گلدستہ بن گیا۔ جیسے گلدستہ میں مختلف بچول ہوتے ہیں،ان کارنگ بھی مختلف ہوتا ہے، ہرایک کی خوشہو بھی الگ ہوتا ہے۔ گر جب ملتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں!یہ حصل کا میں اگر بچا کریں تو یوں سمجھیں کہ یہ نبی علیہ الصلا ۃ والسام کی احادیث کا ایک گلدستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است کر ہیں کا رنگ اورخوشبودوسرے سے جدا ہوتی ہے)

(ہر پھول کارنگ اورخوشبودوسرے سے جدا ہوتی ہے)
چنانچ صحابے ستہ کی ہر کتاب کا انداز دوسری سے جدا اور انو کھا ہے۔ اب ذرااس

ك تفصيل بهي سن ليجيـ

اللہ المسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلم شریف کھی تو انہوں نے سوچا کہ حدیث پاک کاعلم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کواصول حدیث کاعلم ہوناضر وری ہےتا کہ اس کو پیتہ ہو کہ حدیث کے اصول پر کون کی حدیث پورا اتر تی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، جومقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقدمہ میں انہوں نے اصول حدیث کی تفصیل بیان فر مائی۔ اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب اصول ہی سامنے نہ ہوں تو ہم کسی چیز کو پر کھ ہی نہیں سکتے۔ گویا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی فنی معرفت حاصل کرنے پر ذور دیا۔

جلا .....سنن ابن ماجد کو دیکھیں۔ امام ابنِ ماجہ رحمۃ اللّٰه علیہ کا مقصد' وعمل بالحدیث' تھا۔ بیمل بالحدیث اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دل میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچی محبت نہ ہو۔ چنا نچہ انہوں نے ابتدائی ابواب میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے بارے میں با تنیں کی جیں .....مقصد کیا تھا؟ .....کدان احادیث کے ذریعے طالب علم کے دل میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت آئے گی اور اس محبت کی وجہ سے وہ پھران احادیث برعمل کر سکے گا۔

الله الله الله الله عليه الله عليه الله الله واؤور حمة الله عليه اوراما منائى رحمة الله عليه كا مقصد "فقهى ترتيب كے مطابق روايات كو جمع كرنا" تفا-مثال كے طور پر فقهى ترتيب ميں سب ہے بہلے كتاب الصلوة آئے گى كيونكه بيه افضل علم ہے ، اور نماز اس وقت تك كمل نہيں ہو عتی جب تك كه طهارت تھيك نه ہو۔ لہذا ان تينوں حضرات نے كتاب الطہارة سے اين كتابوں كى ابتداكى ۔

ا الله بخاری رحمة الله علیه نے ان سب سے جدا اور الگ طریقے سے بخاری شریف کان بدء الوحی شریف کان بدء الوحی

المی دسول الله مُلْنَظِیْ ہے گی۔۔۔۔اس کا مقصد کیا تھا؟۔۔۔۔۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ''احکامِ شریعت کی وضاحت اس وقت کا مقصد ''احکامِ شریعت کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک انسان کو رہے پتہ نہ چلے کہ ریملم کیسے ملا؟ ریملم انسان کو وجی کے ذریعے ملا؟ ریملم انسان کو وجی کے ذریعے ملا۔

حواسِ خمسها ورْحصول علم:

انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ آپ نے سکولوں میں حواس خمسہ کے بارے میں تو پڑھا ہوگا ..... کیوں؟ ....اس لیے کہ انسان ان حواسِ خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کسی چیز کو،

.....د کھتا ہے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے،

..... سنتاہے تواہے علم حاصل ہوتا ہے،

..... ہاتھ سے پکڑتا ہے تواسے علم حاصل ہوتا ہے،

..... چکھتا ہے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے،

.....سونکھتا ہے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے۔

مویایہ سبیم حاصل ہونے کے اسباب ہیں۔ اس کی وضاحت بھی من لیں۔

ہلا ۔۔۔۔۔ جب بچہ کی چیز کو دیکھتا ہے تو فورا کیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ہر چیز کو

گلزنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کا علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو
اگریزی میں Curve کہتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے بچوں کو دیکھے
اگریزی میں اسب میں آپ کوایک ہی ترتیب نظر آئے گی۔ حتی کہ آگر کا انگارہ بھی جب

دیکھیں کے تو اسے بھی لیک کر پکڑنے کی کوشش کریں کے۔ انہیں کیا پہتہ کہ یہ چیز نقصان دہ ہے! وہ سب سے پہلے چیز کواس لیے پکڑتے ہیں کہ پکڑ کراندازہ لگا کیں کہ

یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ کیونکہ ہاتھ لگانے سے چیز کی نرمی یا تخق کا پہتہ چل جاتا ہے۔

یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ کیونکہ ہاتھ لگانے سے چیز کی نرمی یا تخق کا پہتہ چل جاتا ہے۔

﴿ .... جب ہاتھ لگانے ہے چیز کی تختی یا زمی کا پہتہ چل جاتا ہے تو بچے اگلا کام سے
کرتے ہیں کہ اس چیز کومند میں ڈالیس گے۔ ہربچہ ایسا کرتا ہے۔ وہ چکھتا ہے کہ اس کا
ذا کقہ ہے یانہیں۔

معلوم ہوا کہ ان اعضا کے ذریعے انسان کوعلم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرق بھی ہے .....کیا فرق ہے؟ .....کہ جوعلم ان اعضا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ بھی سمجھی غلط بھی ہوجا تا ہے۔اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔

﴿ ..... بالفرض آپ گاڑی چلارہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے۔ آپ سا منے سڑک پر ویکھیں تو یوں لگے گا کہ جیسے پانی ہے، مگر پانی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتکھ نے علم تو حاصل کیا مگر غلط تھا۔

د یکھا مگر اس کے دیکھنے سے جوعلم حاصل ہوا وہ علم غلط تھا۔ اس کو انگریزی میں Illusion (دھوکا) کہتے ہیں۔ پینظر کا دھوکا ہے۔

معلوم ہوا کہ ان اعضا ہے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نھیک بھی ہوتا ہے گربھی کہ ہوتا ہے۔ نھیک بھی ہوتا ہے گربھی کھی وہ تا ہے گربھی کھی وہ غلط بھی ہوسکتا ہے۔ اس لینے اس پر ہمیشہ کے لئے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

## عقل اورحصول علم:

ان پانچ حواس کے علاوہ ایک اور حس بھی ہے جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے ، اسے ' مقل'' کہتے ہیں .....عقل کے ذریعے کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے؟ ....اس کی بھی کئی صور تیں ہیں ،مثلاً :

ہے۔۔۔۔آپ گھر میں واپس آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی الماری میں سے چیزیں غائب تھیں۔اب آپ فوراسو چتے ہیں کہ کسی نے چوری کی ہے۔ جب چوری کرنے والے نے چوری کی تھی آپ اس وقت تو موجو ونہیں تھے۔لیکن آپ نے الماری کے انداز ولگایا کہ چوری المماری کے انداز ولگایا کہ چوری ہوئی ہے۔ پھر آپ ادھراوھر سے نشان ڈھونڈ تے ہیں۔ آپ کو چھت پر سے دو تین ہوئی ہے۔ پھر آپ ادھراوھر سے نشان ڈھونڈ تے ہیں۔ آپ کو چھت پر سے دو تین

ا پنٹیں اکھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ فورا سوچتے ہیں کہ چور حجت کے اوپر سے
آیا تھا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تو نہیں ، لیکن آپ نے اپنی عقل سے میہ
ہات سمجھ لی کہ وہ ادھر سے ہی آیا تھا اور ادھر ہی سے ہوکر گیا تھا۔ اور بعد میں میہ بات
واقعی سچی نکلتی ہے کہ وہ اسی رائے ہے آیا تھا اور اس نے چوری کی تھی۔ یہ فیصلہ آپ
نے عقل کے ذریعے کیا۔

اسسائنس کی و نیامیں ایک سائنسدان گزرا ہے۔ اس کا نام تھا آئن شائن۔ اس نے ایک خیال پر باندھی۔ اس نے ایک خیال پر باندھی۔ اس نے سوچا فرض کریں کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ نہ اس نے کوئی تجربہ کیا، آٹھوں سے بھی نہیں ویکھا، ہاتھ لگا کر بھی پچھ بیس ویکھا۔ لیکن ایک سوچ پر اس نے بنیا در کھی کے فرض کروکہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، اور کرتے کرتے اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ آج پوری سائنس کی و نیا اسے شلیم کرتی ہے۔ اس تھیوری کا نام تھیوری آف ریفیلیویٹی (نظریدا ضافت) ہے۔ اسے بیٹلم فقط عقل کے ذریعے ملا۔

سروری نہیں کے قل کے ذریعے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ ٹھیک ہو۔ ناقص بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے کہ کئی مرتبہ عقل انسان کو دھوکا بھی دے دیتی ہے۔مثال کے یا

﴿ .....ایک گراہ آدمی گزرا ہے۔ اس کا نام' 'عبدالرحمٰن 'تھا۔ نام تو بڑا اعلیٰ تھا لیکن اس کا عمل بہت ہی زیادہ برا تھا۔ اس عبدالرحمٰن نے ایک فرقہ بنالیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ بھائی کے لیے بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ اس کے لیے دلیل بید ویتا تھا کہ احجی بیوی وہی بن سکتی ہے جو انسان کو بہتر طور پر بجھتی ہو، اور بہن سے زیادہ بھائی کو بہتر کون سجھتا ہے!؟ لہذا بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس کی عقل نے اسے وھوکا دیا کہونکہ وہ تو محرم ہوتی ہے۔ اگر قربی محرم رشتوں پر بھی انسان کی شہوت کی نظر

الاستونور ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

پڑے گی تو پھر حیا تو و نیا ہے رخصت ہی ہو جائے گی۔

حواکِ خمسہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے گروہ بھی کیا۔اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔اور عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے گراس میں بھی دھوکہ ہے۔

وحى الهي اورحصول علم:

ایک علم اور ہے جسے علم وحی کہتے ہیں۔ بیعلم انسان قلب کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ بیوحی کاعلم نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پراتارا گیا۔اس کو اللہ تعالی نے یوں ارشا دفر مایا:

وحی د وطرح کی تقی:۔

(1) مثلو مثلووہ وی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید ۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتار ا اور اللہ کے محبوب مٹھ اینے امت کو سکھایا۔ ہم اسے کتاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھالی با تمیں تھیں جواللہ تعالی نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں ڈال دیتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ محبوب مٹھ اللہ میں بتایا کرتے تھے۔ اسے حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا نام غیر مثلو وی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اینے محبوب مٹھ این کے بارے میں فرماتے ہیں:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْلِي (النِّم:٣٠٠)

نی علیہ السلام جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ کی وتی کے ذریعے فرماتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ کاعلم بھی وہ علم ہے جواللہ رب العزت نے اپنے بیارے محبوب ملٹ اللہ اللہ کوعطا فرمایا۔ لہٰذااس میں کسی قتم کی کوتا ہی کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ یہ پکااور سچاعلم ہے۔ اس لیے امام بخاری ملک نے اس بات ہے کتاب کا آغاز کیا۔ تا کہ طالب علم کے ذبن میں یہ بات جا گزیں ہو جائے کہ میں ایک ایساعلم پڑھر ہا ہوں جو وتی کے ذریعے میں یہ بات جا گزیں ہو جائے کہ میں ایک ایساعلم پڑھر ہا ہوں جو وتی کے ذریعے عطا ہوا اور بی علم زندگی گزارنے کے لیے سوفیصد تھی اور کی رہنمائی کرتا ہے۔

ستب مديث مين دلچين كابهلو:

فن صدیث کی کتابوں میں ایک دلچیپ فرق ہے۔ آپ کو ذرااس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں ،توجہ فرمائے:

ہے۔۔۔۔ اگر ہم صحاح سند کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ چاہیں کہ مختلف انکہء ، حدیث کس حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں تر ندی شریف سے معلوم ہوگی۔

﴿ .....اگریہ پیتہ کرنا ہو کہ اس امام کے دلائل کیا ہیں؟ تو وہ دلائل ابوداؤ دشریف سے معلوم ہوگی۔

﴿ ..... اگر بيمعلوم كرنا موكه اس حديث سے مسئله كا سنباط كيے كيا؟ مسئله كو

Derive کیے کیا؟ تو یہ چیز بخاری شریف ہے ملے گی۔

ﷺ ۔۔۔۔۔اگریمعلوم کرنا ہو کہان دلائل کی تقویت کے لیے کیااور بھی احادیث ہیں؟ تو وہ احادیث مسلم شریف ہے ملیں گی۔

ابن ماجہ سے مدد لیزایڑ ہے گا۔ اس میں کوئی علت تو مشدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ، تو علت معلوم کرنے کے لیے نسائی شریف سے پیتہ کرنا پڑے گا۔

این ماجہ سے مدد لیزایڑ ہے گی۔

اب یہاں بیدو یکھیں کہ ہر کتاب حدیث کا اپناایک رنگ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان صحاح ستہ میں اپنے محبوب مٹائیڈ آبل کے علوم کو مختلف رنگوں سے بھر دیا۔ اب انسان جس طرح کا علم حاصل کرنا چاہے، وہ اس سے متعلقہ کتاب کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کو وہ علم عطافر مادیں گے۔

### بخارى شريف كاسن تاليف:

امام بخاری طلاے اس کتاب کی تالیف کا کام، بقول حضرت مولا نا محد ز کریا طلاے 217 ہجری میں شروع کیااورانہوں نے اس کام کو 233 ہجری میں مکمل کیا۔

#### اصلاح نبيت:

امام بخاری نے یہاں جوحدیث مبار کہسب سے پہلے پیش فر مائی ہےاس میں کیاارشادِفر مایا گیا؟ آیئے ذراہم اس حدیث مبار کہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا:

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ مِالِنِیَّاتِ وَ اِنَّمَا لِکُلِّ الْمُویءِ مَّا نَوْنی الْکُلِّ الْمُویءِ مَّا نَوْنی '' ''اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا

<u>-</u>

فَمَنُ كَانَتُ هِجُوتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا (توجس كى جرت دنيا كے ليے ہوئى اس كودنياس گئ) اَوُ إِلَى امْوَ أَوْ يَنْكِحُهَا، فَهِجُوتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ (ياجس كى ججرت ہوئى عورت ہے نكاح كرنے كے ليے تو اس كى ججرت اى كے ليے ہے جس كے ليے اس نے ہجرت كى) اگراس مديث ياك مِيں غوركريں تو چند باتيں سامنے آتى ہيں:

امام بخاری طال اس حدیث کوشروع میں اس لیے لائے ہیں کہ جب اعمال کا وار و مدار ہی نیت پر ہے تو انسان کوشروع ہے ہی اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی ورنہ اعمال ہی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پرایک آ دمی جس کا وزن زیادہ ہے اگروہ کی ون کھاتا پیتا ہی نہیں اور نہ ہی جماع کرتا ہے۔ اگر وہ سارا دن ایسا ہی رہے تو اسے روز کے کا ثوا بنہیں ملے گا کیونکہ اس کا مقصد وزن کم کرنا تھا۔ اس عمل میں نیت کا آتنا دخل ہے کہ اگر اس نے کھانے پینے اور جماع کرنے سے پر ہیز بھی کیا تو اس کو تو اب نہیں ملے گا۔

ایک بزرگ تھے۔ان کے ایک شاگر و نے ان کو ایک مرتبہ اپنے گھر و عاکے لیے
بلایا۔ وہ تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے گھر دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ
تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا: جی یہ روشن وان بنایا ہے۔ پوچھا کہ کیوں بنایا
ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت!اس لیے بنایا ہے کہ اس میں سے روشنی بھی آئے گی اور ہوا
بھی آئے گی ۔ تو حضرت نے اس کو بات سمجھائی اور فر مایا: آپ نے یہ کہا کہ میں نے
یہ روشن دان اس لیے بنایا کہ اس سے ہوا بھی آئے گی اور روشنی بھی آئے گی ،اگر آپ
یہ جواب و بے کہ میں نے روشن وان اس لیے بنایا کہ مجھے اس میں سے اذان کی

آ واز آیا کرے گی تو تمہارا روشن وان بنانا عبادت بن جاتا، ہوا اور روشنی تو تمہیں ویسے ہی مل جانی تھی۔ تو پہتہ چلا کہ ہر ممل میں نیت کوٹھیک کرنا ہے۔

تضجيح نيت ميں عار فانه کلام:

كرتى ب،اكربل جاتا

ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں ،سلطان العارفین حصرت سلطان باہو۔ان کا پنجابی میں کلام بڑا عجیب ہے۔وہ ایک جگہ فرماتے ہیں :

ہے تاتیاں دھوتیاں رب ملدائے ملدا کمیاں مجھیاں نوں اگرنہانے دھونے سے خداملتا تو مجھیلوں کوئل جاتا، وہ تو ہروفت نہاتی رہتی ہیں۔ اگرنہانے دھونے سے خداملتا تو مجھیلوں کوئل جاتا، وہ تو ہروفت نہاتی رہتی ہیں۔ ہے ذکر کیتیاں رب ملدا نے ملدا کال کڑچھیاں نوں یہا کیک کالا پرندہ ہوتا ہے جوالٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ذکر کرنے ہے رب ملتا تو وہ ساری رات ذکر

ہے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نوں بھیڑ کی ایک متم ہے جس کے سر پر بہت چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کداگر سرمنڈانے سے رب ملتا تواس بھیڑ کومل جاتا۔

ج جتیال ستیال رب ملدا تے ملدا داندال کھیاں نوں اگر مجرد (غیرشادی شدہ) رہے سے خداماتا تو خصی جانوروں کو خدامل جاتا۔ ادرا خبر برفر ماتے ہیں۔

ہے رب ملدا تے ملدا ہیتاں اچھیاں نوں
اگراللہ ملتا ہے تو وہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔
عزیز طلبا! یہ بات سو فیصد تجی ہے۔ لہٰذا آپ ابھی سے نیت کرلیں کہ جو کوئی ہارے ساتھ زیادتی کر لیں کہ جو کوئی ہارے ساتھ زیادتی کرے گاہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم آج ہے

الله کے کسی بند ہے ہے کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ '' جو شخص دوسروں کے قصوروں کو جتنا جلدی معاف کریگاالله رب العزت قیامت کے دن اس کے قصوروں کو جتنا جلدی معاف فرمادیں گئے''۔ چنانچہ آج بی سے ہمل کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرمادیں گئے''۔ چنانچہ آج بی سے ہمل میں آخرت کو سنوار نے کی نبیت کرلیں۔

#### نبيت كى شرعى حيثيت:

اس صدیث مبارکہ میں نیت کی شرعی حیثیت بھی سامنے آتی ہے کہ جب تک نیت نہ ہواس وقت تک عمل نہیں ہوتا۔ائمہ نے کہا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ نیت نہ ہونے کی وجہ ہے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔

....بعض نے کہا کٹمل کی صحت کا دار و مدار نبیت پر ہے۔

....بعض نے کہا کھل کی قبولیت کا دار ومدار نبیت پر ہے۔

.....ا مام ابوصنیفہ طلق نے فر مایا کہ تو اب کا دار و مدار نبیت پر ہے۔ عمل ہوجائے گا تو اب نبیس ملے گا۔

مثال کے طور پرایک آومی کوکسی نے پانی میں وھکا وے دیا۔ جب وہ پانی میں گر گیا تو اس بندے کا وضو ہو گیا ، اگر چہاس کا تو اب نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ نیت نہیں تھی۔ اس طرح ایک بندہ عسل کرتا ہے لیکن وضو کی نیت نہیں کرتا تو اسے تو اب نہیں ملے گالیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تو اب کا دارومدار نیت برے ممل تو ہو جاتا ہے۔

یبیں ہے ائمہ میں مسائل کا اختلاف ہوگیا۔ جنہوں نے کہا کہ نیت کے بغیر مل ہوتا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے مسائل میہ ہیں اور جنہوں نے کہا کھل تو ہو جاتا ہے گر تو اب نہیں ملتا ان کے مسائل مختلف ہو گئے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ فقہا میں اختلاف کیسے آیا؟ کہ انہوں نے ایک لفظ کے مفہوم کوالگ الگ لیا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کے مفہوم کو اور زیادہ واضح فرما دیا۔ پہلے فرمایا کہ اِنتَّمَا الْآعُمَالُ بِالنِیَّاتِ بھرماقبل کو اور زیادہ واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وانعا لککل اهری ء هانوی (اور ہرانسان کے لئے وہی ہے جووہ نیت کرتا ہے) پھرآ گے فرمایا:

فَمَنُ كَانَ هِجُورَتَهُ اللّٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا ( پَمرجس نے ہجرت کی دنیا کی خاطراس کووہ دنیامل گئی )

حدیث مبار که کاشانِ ورود:

نی علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ایک خاص موقع پر ارشاد رفر مائی تھی، وہ موقع کیا تھا؟ ایک صحابی تھے۔ وہ کی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جا ہتے تھے۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھوایا تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ اگر آپ بھرت کریں گے تو آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوجائے گا، اورا گر بھرت نہیں کریں گے تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنا نچہ اس صحابی سے شادی کرنے تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنا نچہ اس صحابی سے شادی کرنے کے لئے بھرت کی۔ اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ لہذا وہ دوسر سے صحابہ رضی اللہ عنبم میں ''مہاجرام قیس'' کے نام سے مشہور ہوگئے۔

جب بیہ بات نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو آپ مٹھ آیٹیے نے پھر بات کو داختے کردیا۔لیکن اس میں غورطلب تکتہ ہیہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اتنافر مایا کہ

الَى الْمُواَّةِ يَنْكِحَهَا، فَهِجُوَّتُهُ اللَّى مَا هَا جَوَالَيْهِ "جس نے ہجرت كى عورت سے نكاح كرنے كيليے تو اس كى ہجرت اى كے ليے ہے جس كے ليے اس نے ہجرت كى" يعنى بغيرنام ليے بات كى ۔

#### ا بک علمی نکته:

یہاں ایک علمی نکتہ ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف عليه السلام كواني طرف متوجه كياا ورگناه كي دعوت دي تو قرآن مجيد ميں يوں ہے۔ وَ رَاوَدَتُهُ الَّتِيمُ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفُسِهِ (اليوسف:١٢٣) ''اور پھسلایااس کواسینے جی ہےاسعورت نے جس کے گھر میں وہ تھا'' يها ب عورت كا نام نهيس ليا گا - حالانكه اس آيت ميس اگر سيد ها سيد ها زليخا كا نام لے دیا جاتا کہ زلیخانے ان کو گناہ کی دعوت دی تو دولفظوں میں بات ہو جاتی ۔اور قرآن مجید کااسلوب بیان بھی یہی ہے کہ خضر مگر جامع کلام ہوتا ہے، مگر قرآن مجید میں یہاں زیادہ الفاظ استعمال کر لیے نیکن نام نہیں لیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی وعوت دی نشاند ہی نہیں کی ۔ کیونکہ نشاند ہی کر کے بات کرنے سے غیبت ہو جاتی ہے۔خوداللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کوغیبت ہے منع فرمایا ہے۔ توجس پر ودگار نے بندوں کو غیبت کرنے ہے منع فرمایا وہ خود کیوں ایبا کلام فرماتے جس میں سے بہلونکاتا۔لہذازیاوہ الفاظ استعمال کر لیے مگر بات گول مول کردی کہ بچھنے والے مجھ بھی جائیں اور اوپر بردہ بھی رہ جائے۔جیسے اللہ نے اس عورت (زلیخا) کا بردہ رکھ لیا،اس کا نام نہیں لیا،اس کورسوانہیں کیا،اس کے خاوند کوبھی رسوانہیں کیا اور بات کو سول کردیا،ای طرح نبی علیهالسلام نے بھی بالکل اسی طرح فرمایا۔کہ بات تو کرنی تھی اُمِ قبیس اور اس کے خاوند کے بارے میں، گرنی علیہ السلام نے اجمالاً بات اشاره فرمادی۔اس کو کہتے ہیں ،

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

ہمیں بھی یہاں سے بیسبق سیکھنا جا ہیے کہ ہم بھی اگر کسی کے بارے میں بات کریں تواجمالا کریں۔نام لے کربات ندکریں اوراپنے آپ کوغیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بیتر بیتی انداز بھی اس حدیث مبار کہ ہے سامنے آتا ہے۔ تصوف کی ابتدا:

یہ حدیث مبارکہ تصوف کی ابتدا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم حضرت شخ الحدیث ﷺ سے سلے اور فرمایا، یہ تصوف کیا بلا ہے؟ بھی الفاظ کیے۔ انہوں نے آگے کہیں سفر پر بھی جانا تھا۔ چنا نچے فرمانے لگے کہ میں آگے سفر پر جار ہا ہوں، واپس آؤں گاتو آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا۔ حضرت نے فرمایا: آپ ابھی جواب لیتے جا کیں۔ تصوف کی ابتدا ہے۔ ان شما الانح مصال بالمنت ان المال کا دارومدار نیتوں پر ہے ) ۔۔۔۔۔۔اور تصوف کی انتہا ہے۔۔۔۔۔ آن تعبد الله کا تنگ تو اگ فیان گئم تنگن تو آله فیانیه یکورہا ہے ) ۔۔۔۔۔وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو جلدی مسلہ مل کردیا۔ بخاری شریف کی افتتا می مدیث بھی بہی ہے اور تصوف کی ابتدا بھی بہی مل کردیا۔ بخاری شریف کی افتتا می مدیث بھی بہی ہے اور تصوف کی ابتدا بھی بہی مل کردیا۔ بخاری شریف کی افتتا می مدیث بھی بہی ہے اور تصوف کی ابتدا بھی بہی

#### حدیث نبوی کا نور:

بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں نور ہوتا ہے۔ جیسے کلام اللہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر ایک نور ہے۔ جوشخص اس کلام کو پڑھتا ہے اس کو نور ملتا ہے۔ اس پراللہ کی رحمتیں برتی ہیں۔ چنا نچہ اللہ تعالی خودار شاوفر ماتے ہیں:
﴿ وَ إِذَا قُومً الْقُورُ آنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ٱنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ مَوْرَ حَمُونَ وَ ﴾
﴿ وَ إِذَا قُومً الْنَهُورَ آنَ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ٱنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ مَوْرَ حَمُونَ وَ ﴾
﴿ وَ إِذَا قُومً اللّٰهُ وَ آنَ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ٱنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ مَوْرَ حَمُونَ وَ ﴾
﴿ وَ إِذَا قُومً اللّٰهُ وَآنَ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ٱنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ مَوْرَ حَمُونَ وَ مَا مَوْلُ رَبُواور عُور سے سنوتا کہم پر رحمتیں برسیں''

اس کلام الہی میں نور بھرا ہوا ہے اور وہ نور سینے میں ملتا ہے۔اس حدیث پاک

میں فرمایا:

#### تَبُوكَ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللهِ ""تم قرآن سے بركت حاصل كرو، وہ اللّه كا كلام ہے"

جس طرح کلام الله میں نور ہے اس طرح کلام رسول الله طراح کلام الله علی ہمی نور ہے۔ اس طرح کلام الله کی خور ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام بھی منور شخصیت تنھے۔اللہ کے نبی تنھے اور ان کا کلام الله کی وی نام کا مقاوہ قرآن کی تغییر تھی۔

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِم

لبذا کلام نبوی کے اندر بھی نور ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ و پڑھنے ہے ہی نور
مالت ہے۔ ہم جوعکم حاصل کرنے کے لیے پہاں بیٹے ہیں اس کا اصل مقصد بھی بہی ہے
کہ ان الفاظ اور حروف کے اندر جونور چھپا ہے وہ نور ہمیں ل جائے۔ لبذا اگر وہ نور
ہمیں ل گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت مولا نامفتی جی شفیح بی فراتے ہیں
کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پڑل کے بغیر چین نہیں آتا۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حدیث پاک کوآ داب کے ساتھ ، طلب کے ساتھ اور شوق
کے ساتھ پڑھیں گے تو ان الفاظ وحروف کے اندر جونور ہے وہ ہمارے سینے ہمی آئے
گا اور اس نور کے لئے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پڑل کرنے کی تو فیق حطا
فر ماویں گے۔ لبندا ہر طالب علم یہ کوشش کرے کہ اس دورہ حدیث کے سال جی بیٹی کو فرادیں کے ساتھ اور اور ب کے ساتھ حاضری کی پابندی کرے ، سبق کا نافہ نہ ہو واستا ہو طلب کے ساتھ اور اور جے بیٹھ کرسے تا کہ حدیث مبارکہ کا نور ہمارے
سینوں میں خفتی ہو جائے۔

کلام سے مشکلم تک دسائی: یہ بات بھی ذہن نثین کرلیں کہ کلام سے شکلم کی شخصیت کا پہنہ چاتا ہے۔ مثال

معطورير:

ہے۔۔۔۔مرزاغالب ایساشاعرتھا جومخلوق کی محبت کے دھندوں میں پڑا ہوا تھا۔لہذااگر اس کا کلام پڑھیں تو اس میں عورت کے حسن و جمال اوراس کی تفصیلات ملیس گی۔ ہڑ ۔۔۔۔۔میر دردا یک صوفی شاعرتھا۔اگر اس کا کلام پڑھیں تو اس میں اللہ کی محبت کی یا تمیں ملتی ہیں۔مثلاً:

جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا جدھر دیکھا جان سے ہو گئے بدن خالی جس طرف تو نے آگھ بجر دیکھا جس طرف تو نے آگھ بجر دیکھا آیک اور شعر میں کہتے ہیں:

جان دی ہوئی ای کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
اس کلام سے پتہ چلنا ہے کہ اس بندے کے دل میں داقعی اللہ کی محبت تھی۔
اس کلام سے پتہ چلنا ہے کہ اس بندے کے دل میں داقعی اللہ کی محبت تھی۔
اس کلامہ اقبال ایک انقلا فی ذہن رکھنے دالا انسان تھا۔ چنا نچہ اگر اس کے اشعار
پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیہ آ دی چاہتا تھا کہ ہمیں فرگیوں سے آزادی مل جائے
اورامت مسلمہ کوعزت رفتہ مل جائے ،مثلانے۔

بھی اے نوجوال مسلم! تدبر بھی کیا تونے؟
وہ کیا گردول تھا جس کا تو ہے اک ٹوٹا ہوا تارا
تھے اس توم نے پالا ہے آفوش محبت میں
کھل ڈالا تھا جس نے پادل میں تاج سر دارا
تھے آیا ہے اپنے کوئی نبست ہو تھیں سکتی

> اس زمانے میں ایک ایرانی شنرادہ تھا۔ اس نے ایک مصرعہ کہا: درِّ اہلی کے کم دیدہ موجود دراہلی کس نے دیکھاہے، بہت کم موجود ہوتاہے)

ایک موتی کو در ابلق کہتے ہیں۔ وہ سفید اور پیمبرار ہوتا ہے مگر اس میں ایک باریک میں ایک باریک میں ایک باریک کالی لائن ہوتی ہے، اس کوابلق کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ در ابلق کس نے دیکھا ہے؟ بہت کم موجود ہوتا ہے ..... پہلامصر عدتو اس نے بنالیا، لیکن ووسرامصر عدال سے بہت کی موجود ہوتا ہے ..... پہلامصر عدتو اس نے بنالیا، لیکن ووسرامصر میں بن رہا تھا۔ چنا نچہ اس نے کہا: جو بندہ دوسرامصرہ بنائے گا میں اس کو بردا انعام دول گا۔

یہ بات چلتے حلتے ایران سے ہندوستان تک پیچی۔ یہاں کے شعرانے بھی کافی طبع آز مائی کی لیکن کچھے نہ بنا مخفی نے بھی اس مصرعہ کی شہرت س لی۔ایک دن اتفاقی طور براس شعرکا دوسرامصرعہ کہہ دیا۔

ہوا ہوں کہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد اس نے اپنی آباتھوں میں سرمہ ڈالنے سے کئی مرتبہ آٹھوں میں بانی آجا تا ہے ....سرمہ ڈالنے کے دالا ...سمرمہ ڈالنے سے کئی مرتبہ آٹھوں میں پانی آجا تا ہے ...سمرمہ ڈالنے کے بعد جب اس نے آئینہ دیکھا تو وہ آ نکھ سے نکلا ہوا پانی آ نسوکی شکل میں پاکوں کے اوپر تھا اور اس میں سرے کی وجہ سے ہائی سی لائن تھی۔ اس نے ویکھتے بی کہا کہ بیاتو درا باتی ۔ کی طرح ہے۔ چنا نچہ اس نے وہیں ووسرام عرمہ کہ کرشع کمل کرویا کہ

) SHEET (88) SHEET (88)

ابلق کے کم دیدہ موجود محر المثلب بتال سرمہ

بياليامز بكاشعربنا كهجوسنتا تماحيران موتاتمار

یہ بات اس شنرادے تک پینی ۔اس شنرادے نے کہا: '' شاعر کومیرے پاس مجیجو، میں اس کو بڑاا نعام دینا چاہتا ہوں'' جب یہ بات اور نگزیب عالمگیر تک پینجی تو بني سے كها، بني! ميں تھے كہتانہيں تھا كەنۇ شعرنه كہا كر،كسي مصيبت ميں ۋالے گي، اب دیکھوکہ وہ شنرادہ کہتا ہے کہ جس شاعر نے بیشعرکہا ہے، وہ میرے پاس آئے، میں اسے انعام دینا جا ہتا ہوں مخفی کہنے گئی: ابا جان! آپ پریشان نہ ہوں، میرے دوشعراكم كراس كے ياس بيج دين، وہ بات كو بجھ جائے گا۔ چنانچداس فے شعر كے: در سخن مخفی منم چوں بوئے مکل در برگ کل '' میں اینے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبوچمی ہوتی ہے"

ہر چہ خواہد میل دارد درسخن خواہد مرا "جو مجھ کو ملنا جا ہتا ہے اس کو جا ہے کہ میرے کلام کو پڑھ لے، کلام کے ذريع جه سے ملاقات ہوجائے گی''

بياشعار بميخ سے سارا خطرہ كل كيا۔

یہاں بات تو وہی ہے کہ اگر وہ بہ کہتی ہے کہ میرے کلام کے ذریعے میری ملاقات ہوسکتی ہے تو دورہ مدیث کے طلبا جواحادیث مبارکہ پڑھیں گے، اس کلام كة در يع ان كى الله كمحوب ملى الله على الله كموسكى بوسكى بوسكى بدية مزيز طلبا ابم نے الفاظ میں تھنے نہیں رہنا، آمے جانا ہے ..... کلام سے ہمیں کہاں پنجنا ہے؟ ..... ينظم تک پنجنا ہے۔ لبذا مزہ تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اس سال میں ہمیں نبی علیہ السلام کی الیم محبت نصیب ہو جائے اور سنت پر الیم استقامت نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کے محبوب من آئی کے عشق میں ڈوب جا کیں۔ پھر پڑھنے کا مزہ ہے۔

اس لیے بعض اکابر کہتے ہیں کہ جوا خلاص کے ساتھ دورہ حدیث کی کلاس پڑھے گا اس کوسال میں کم از کم ؟؟؟ مرتبہ تو نبی علیہ السلام کا خواب میں دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ بلکہ ہم نے ایسے طلبا بھی دیکھے ہیں جن کا اس ، بز سے بیعت کا تعلق ہے، وہ آکر حالات بتاتے ہیں کہ ان کو ہر مہینے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ پھھا لیے بھی خوش نصیب ہیں جن کو ہر ہفتے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو سیح جذبے اور شوق کے ساتھ ، محبت اور طلب کے ساتھ حدیث پاک کو ہر سے ہیں ، پھر وہ کلام کے ذریعے شکلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنا نچہ پوراسال بید عا کرتے رہنا کہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ ایسا قبلی تعلق نصیب ہو جائے ، یہی مقصود ہے۔ ایک تو وہ نور حاصل کرنا ہے جو حدیث پاک میں ہا اور دوسرا جائے ، یہی مقصود ہے۔ ایک تو وہ نور حاصل کرنا ہے جو حدیث پاک میں ہا اور دوسرا کلام سے شکلم تک کا سفر کرنا ہے تا کہ ان کے ساتھ ایک دوحانی نسبت قائم ہوجائے۔

### در بارنبوت میس طلب صدیث کی قدردانی:

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے فرماتے ہیں کہ میں جج کے لیے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ واتو میں نے والسلام کے روضہ واتو میں نے ویکھا کہ وہاں صدیث مبارکہ کا کوئی بھی طالب علم جب سلام پیش کرنے کے لیے بہنچتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے سورج کی کرنوں کی طرح نور کی شعاعیں نکتی ہیں اوراس حدیث کے طالب علم کے دل کومنور کردیتی ہیں ۔۔۔۔ تو حدیث یاک پڑھنے والے طلبا پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس میال میں آپ بردے اہتمام کے ساتھ مسنون دعا کیں پڑھیں، ہرکام میں اتباع سنت سال میں آپ بردے اہتمام کے ساتھ مسنون دعا کیں پڑھیں، ہرکام میں اتباع سنت سال میں آپ بردے اہتمام کے ساتھ مسنون دعا کیں پڑھیں، ہرکام میں اتباع سنت

کالحاظ رکھیں اور تقویٰ کا اہتمام کریں۔ پھر آپ حدیث پاک پڑھتے جائیں گے اور اس کا نور ملتا جائے گا۔اور پھر اس نور کی برکت سے متعلم تک تعلق نصیب ہو جائے گا۔اور پھر اس نور کی برکت سے متعلم تک تعلق نصیب ہو جائے گا۔اللہ کا کتنا کرم ہے!!اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب مُرْتَابِنِم کی وہ تچی محبت نصیب فرمادے،(آمین)۔

کتھے مبر علی ، کتھے تیر ی ثنا گتاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں

کہاں ہم نا کارہ لوگ اور کہاں وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کجی سجی محبت!؟ گرالٹدربالعزت اس پر قادر ہیں کہوہ ہمیں بھی پینصیب فرمادیں۔

#### منورچېرے:

حدیث پڑھنے والے طلبا کو ہرروز حدیث کا نور ملتا ہے۔انسان کے چہرے پر نورنظر آتا ہے۔دارالسلام دیو بند کے دارالحدیث میں جب حدیث کی کلاس ہوتی تھی اور طلباسبق پڑھ کر باہر نکلتے تھے تو ان کے چہروں پرایسے نور ہوتا تھا کہ دیکھنے والے یہ سجھتے تھے کہ شاید بیدرمضان المبارک کا اعتکاف کرنے کے بعد نور والے چہروں سے مسجد سے باہرنکل رہے ہیں۔۔۔۔۔اللہ اکبر کبیرا!!! ۔۔۔۔۔ہم بھی اگر ذوق شوق کے ساتھ حدیث پڑھیں گے تو ہم بھی منور چہروں کے ساتھ باہرنگلیں گے۔ یہی نور ہمیں حاصل کرنا ہے۔

#### نورحاصل کرنے کے لیے مسنون دعا تیں:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُوْرًا وَ فِى بَصَرِى نُوْرًا وَ فِى سَمْعِى نُوْرًا وَ فِى سَمْعِى نُوْرًا وَ عَنْ يَمِيْنِى نُورًا وَعَنْ شِمَالِى نُورًا وَ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَ مِنْ اَمَامِى نُورًا ۗ وَاجْعَلُ لِنَى نُورًا وَ فِى عَصِبِى نُورًا وَ فِى لَحْمِى نُورًا وَ فِى لَحْمِى نُورًا وَ فِى

#### نورحاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟

واقعی تجی بات بیہ کا گرینورنصیب ہوگیا تو پھردین کا کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک جگد فرماتے ہیں:
﴿ اَفَهَنْ کَانَ هَیْناً فَاحْییْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورً وَ اَفَهَنْ کَانَ هَیْناً فَاحْییْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورً وَ اَفَهَنْ کَانَ هَیْناً فَاحْییْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورً وَ اَفَهَنْ کَانَ هَیْناً فَاحْییْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورً وَ جَورِدہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایسا نورعطا کیا کہ اس نورکو لے کروہ انسانوں کے درمیاں دین کا کام کرتا ہے )
اس نورکو لے کروہ انسانوں کے درمیاں دین کا کام کرتا ہے )
بھٹی! اگر اپنے اندرنور نہ ہوا تو ہماری بے نور با تیں لوگوں کے دلوں پر کیا اثر کریں گئی وجہ ہے کہ آج ہے گئا ہے یہ گئی اوگ ہماری با تیں سنتے ہی کریں گئی وجہ ہے کہ آج ہے گئا ہے ایک ہی ورحاصل کرنے کا وقت ہے۔ نہیں لوگ ہور با تیں کیوں سنیں گے؟ اس لیے بینور حاصل کرنے کا وقت ہے۔

## نورحاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ:

اس نور کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی جور کاوٹ ہے وہ گناہ ہیں۔اس لیے

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ اللهِیُ وَ نُورُ اللَّهِ لَا يُعُطَّى لِعَاصِیُ

(علم الله تعالی کا نور ہے اور الله تعالیٰ کا نورگنا ہگار کونبیں ویا جاتا )

دورہ حدیث کے طلبا متفکر بھی رہیں۔ابیانہ ہوکہ آٹھ سال ان چٹائیوں اور مفول پر ہیٹھے ہیٹھے جسم پر داغ تو لگ گئے لیکن اگر وہ نور نہ ملاتو ہمارا یہ ہیٹھنا کس کام ہوگا۔ آپ نے گائے اور بھینوں کو دیکھا ہوگا کہ زمین پر بیٹھ بیٹھ کران کے بھی گھٹوں اور تخنوں پر نشان ہے ہوئے ہیں۔ہم بھی اگر صفوں پر بیٹھے رہیں اور ہمارے بھی فقط اور تخنوں پر نشان ہی ہوتے ہیں۔ہم بھی اگر صفوں پر بیٹھے رہیں اور ہمارے دلوں کو نشان ہی ہے تو وہ جانوروں والی نسبت ہے۔اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔اس کے لیے ہمیں معصیت کو چھوڑ نا ہوگا۔ بچی تو بہ کرنی ہوگ اور اخلاص اور انتباع سنت کے ساتھ بیسال گزار تا ہوگا تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کومنور اخلاص اور انتباع سنت کے ساتھ بیسال گزار تا ہوگا تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کومنور فرما دے۔

اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فر مائے اور ہمارے لیے حدیث پاک کے اس نور کو حاصل کرنا آسان بنائے۔( آمین ٹم آمین )

وَ اخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





# عظمت ببيت اللد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاعُودُ بَاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَلَى اللّٰهِ الرَّحْمٰنَ فِيهِ اللّٰ بَيْنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مَنْ دَخَلَةٌ كَانَ آمِنًا وَ لِللهِ لَلْعَلَمِیْنَ فِیهِ اللّٰ بَیْنَاتُ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِیلًا ﴾ (ال عران: ٩٠) عَلَى النَّاسِ حِجُ البَّیْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِیلًا ﴾ (ال عران: ٩٠) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ٥ سَبِيلًا وَ الْعَرَانِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

اقال عالم: . من رو

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّ ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ ﴾ (ال عمران: ٩٠)

" بِ شک وہ پہلا گھر دنیا میں جوانسانوں کے لیے بنایا گیاوہ بکہ تھا۔"
بیت اللّٰدشریف کا ایک نام بکہ ہاوراس شہرکا نام مکہ ہے۔
صدیث پاک میں آیا ہے کہ زمین بننے سے پہلے ہر جگہ پر پانی تھا، اس میں ایک جگہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے بلبلہ پیدا فر مایا اور وہ بلبلہ پھیلنا شروع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے اس نے زمین کی صورت اختیار کرلی۔ جس جگہ وہ بلبلہ پیدا ہوا وہ جگہ ' اوّلِ عالم'' کہلاتی ہے۔ اس جگہ یرائڈ تعالیٰ نے ابنا گھرینایا، جے بیت اللّٰہ کہا جا تا ہے۔

#### بيت الله شريف كي تغير:

بیت الله کو چیومرتبدایی بنیا دوں پرتغمیر کیا گیا۔

- ....سب سے پہلے تو حضرت آ دم میلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا گرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا۔
  - .....دوسری تغییر حضرت آوم میلام نے کی۔
- تیسری تعمیر حضرت ابراہیم مینم اور حضرت اساعیل مینم نے کی ، جس کا تذکر ،
   قرآن یاک میں بھی ہے۔
- جوتھی تغیر قریش مکہ نے کی ،جس میں نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے حجر اسود کو اپنی حجمہ اسود کو اپنی حجمہ اسود کو اپنی حجمہ پر دکھائے۔
- بیانچوی تغییر آپ مالیلیا کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر طاف کی۔اور قرایش
   کہ نے جو تعلیم کی جگہ کو چھوڑ و یا تھا ،اس کو انہوں نے شامل فر مالیا۔
- ⊙ .....ان کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں پھراس کوانبی بنیا دوں پر تقمیر کیا
   اور حطیم کو پھر باہر کر دیا۔

اس کے بعد وفت کے فقہانے فتوئی وے دیا کہ کوئی حاکم بیت اللہ کی اس تعمیر کو ان بنیا دوں سے ہٹائمیں سکتا،اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو بیرحا کموں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا۔ چنانچہ آج تک وہی تغمیر چلی آرہی ہے۔

### بيت الله كي وجدتهميه:

اس کو بیت اللہ (اللہ کا گھر) کہتے ہیں۔اس کی بنیادی وجہ بیہ کہ اس گھر پر اللہ رب اللہ اس کھر پر اللہ رب اللہ العزت کی ذاتی تخلیات کا ورود ہوتا ہے۔ یوں مجھیے کہ نور کا ایک پر نالہ ہے جو عرش کے اوپر سے برس رہا ہے اور اس جگہ تک آرہا ہے۔ وہ پر نالہ عالم ملکوت کے عرش کے اوپر سے برس رہا ہے اور اس جگہ تک آرہا ہے۔ وہ پر نالہ عالم ملکوت کے

جس مقام ہے گزرتا ہے اس کا نام'' بیت المعمور'' ہے۔ اور جب وہی پرنالہ زمین پر آ کراس جگه برگرا تواس کا نام'' بیت الله'' رکھ دیا گیا۔ہم اس بیت اللہ کے گر دطواف كرتے ہيں اور فرشتے بيت المعمور كے گرد طواف كرتے ہيں \_ہم جس چيز كوسجدہ کرتے ہیں وہ دہی تجلیات ہیں ، یہ اینٹوں کا تو ایک مکان ہے تا کہ جہت متعین ہو جائے۔اورہم اس جہت کی طرف رخ کرر ہے ہوتے ہیں۔

مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

ہم ان پھروں کو بحدہ نہیں کرر ہے ہوتے۔ بلکہ ان پر جو تخلیات وار دہورہی ہیں ، ان کی طرف سجدہ کرر ہے ہوتے ہیں۔ تجلیات کے لفظ کی جگہ ' مکس' کا لفظ سمجھ لیس کہ ا یک آسان سالفظ ہے۔ایک آ دمی یانی کے سامنے کھڑا ہوتو یانی میں اس کاعکس پڑتا

تو یوں جھیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک عکس محسون ہوتا ہے۔اب اگراصل خوب صورت ہوتو اس کاعکس بھی خوب صورت ہوتا ہے۔اللدرب العزت کے جمال کا کیا کہنا۔ وہاں پر چونکہ اس کی ذاتی تجلیات پڑر ہی ہوتی ہیں اس لیے ہر بندے کو بیت الله شریف کی طرف دیکمنااحچها لگتا ہے۔

آ نکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے:

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل بھی نہیں بھرتا۔ ⊙.....آ سان کی طرف دیکھنا۔ وہی نیلا رنگ، وہی ستار ہے، وہی با دل ساری عمرآ پ دیکھیں گے مگر دل نہیں بھرے گا۔روز دیکھنے کا نیالطف اور مزہ ہوگا۔

⊙..... یانی کا پینا۔اگرسوبہال بھی عمر ہو جائے پھر بھی ہردن پیاس کیے گی اور ہردن یانی اچھا گلے گا۔ کوئی بندہ آپ کوالیانہیں ملے گاجو یہ کہے کہ میں تو زندگی میں یانی بی بی کرا کتا گیا ہوں۔  • سببت الله شریف کی طرف دیکھنا۔ جتنی باردیکھیں گے ہرد فعد دیکھنے کا مزاجدا ہو گا۔اس کی طرف دیکھنے ہے انسان کا دل بھی نہیں بھرتا۔ بلکہ انسان کہتا ہے کہ ایک باردیکھا ہے اور دوسری باردیکھنے کی تمناہے ۔

آ کھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور کو کیا آئے نظر، کیا ویکھے!

جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دل کی آنکھ دی ہوتی ہے، بصیرت دی ہوتی ہے، وہ ہیں۔ ہے، وہ جب بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو واقعی تجلیات نظر آتی ہیں۔ ان کو پھراس کے حسن و جمال کا ادراک ہوجاتا ہے۔

### اصلِ عالم اوروسطِ عالم:

بیت الله شریف اول عالم بھی ہے اور بیت الله شریف اصل عالم بھی ہے۔ اس لیے کہ زمین مٹی ہے اور مٹی ہی ہماری اصل ہے۔ اس طرح بیت الله شریف وسطِ عالم بھی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری زمین کے نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو بیت الله شریف کی جگہ آپ کو پوری و نیا کا وسط نظر آئے گی۔ اور ویے بھی جغرافیا کی اعتبار ہے دیکھیں تو جزیرہ عرب آپ کو تین طرف سے پانی میں گھر اہوا نظر آئے گا۔ جیسے انسان کھر اہوا نظر آئے گا۔ جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے کہ اور بھی جز اہوا ہوتا ہے۔ اور نیچ سے لئک رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی اس جزیرے پر غور کریں ، آپ کو یوں گے گا جیسے بید دنیا کا جغرافیا کی قلب

### بيت الله شريف مين دائمي كشش:

چھوٹا ہو یابرا، ہر بندے کے دل میں بیت الله شریف کود کیھنے کا شوق ہوتا ہے۔

آپ امیر غریب، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، جس مسلمان سے بھی پوچھیں گے، اس کے دل میں بیت اللہ کو دیکھنے کا ایک شوق ہوگا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر کی چیزیں بچ کر اس گھر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر کی چیزیں بچ کر اس گھر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف میں بنیا دی طور پر ایک شش رکھ دی ہے۔

#### بادل آئے صدود حرم لائے:

جب حضرت ابراہیم مینہ نے بیت اللہ شریف کو بنالیا تو اللہ رب العزت نے ایک بادل کو بھیجا جس نے اس کے او پرسا میہ کردیا۔ پھراللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

اے میرے بیارے ابراہیم! جس جگہ تک میسا میہ ہے اس جگہ کو میں نے حرم کی زمین بنا دیا۔ یعنی اس زمین کو بھی محترم بنا دیا۔ حضرت ابراہیم میں نے اس جگہ کی نثاندہ ی فر مادی اور آج ان کو صدو دِحرم کہا جاتا ہے۔

یہ ایسی جگہ ہے کہ جتنے انبیائے کرام بھی و نیا میں تشریف لائے انہوں نے آگر اس جگہ پرطواف کیا۔اس لیے ہر بندے کا ول اس جگہ کی طرف کھنچتاہے۔

#### مج كااعلان:

پھراللہ تعالی نے حضرت ابراہیم میلا کوفر مایا:

﴿ وَ آذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ (جج: ٢٤)

''(اےمیرےابراہیم!) آپاوگوں میں اس کا جج کرنے کا اعلان سیجیے۔' عرض کیا:اے اللہ! میری آ واز تو سب انسانوں تک نہیں پہنچے گی۔فرمایا:اے میرے ابراہیم! آ واز نگانا آپ کا کام ہے اور اس کو ان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم میں نے آ واز نگائی۔اللہ تعالی نے اس آ واز کو عالم ارواح میں روحوں کو بھی سنوا دیا۔جس نے اس آ واز کے جواب میں جتنی بار لبیک کہا ، اتنی ہی مرتبہ اس بندے کواس گھر کا سفر کرنے کی تو فیق نصیب ہوگی۔

دعائے ابراہیمی:

جب حضرت ابراہیم عطائی: ''اے اللہ! میں نے گھر تو بنا دیا ،اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے بھی کسی ہستی کو چیج دے۔''

چنانچه

وعاكرنے والے .....ابرا ہيم خليل الله

آمين كهنے والے ....اساعيل ذبيح الله

جس مقام پروعا مانگی ....اس کانام بیت الله

جس ذات سے ما تگ رہے بین ....اس کا نام اللہ

جوبستى اس دعا كامصداق بن كرآئي ....اس كانا م محدرسول الله مطاليَّة يَام

تو نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اس جگہ کو آسر آبا وفر مایا ،سبحان اللہ!

مرکزِ مدایت:

اس گھر کواللہ تعافیٰ نے و نیا کی ہرایت کا سبب بنا دیا ہے۔ دیکھیے! تین چیزیں نہایت ہی اہم ہیں۔

⊙....ا يك رسول الله مثالثين

⊙ ….. دوسرا کلام الله، اور

⊙....تيرابيت الله

اب دیکھیے کہان تینوں چیز وں کواللہ تعالیٰ نے کیا کیا تام دیے۔

التد کے بارے میں فرمایا: ذکری للعلمین ،اور

۔۔۔۔ بیت اللہ کے بارے میں فرمایا: ہمی للعلمین

تو بیت الله شریف پورے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا:

شکر ہے تیراخدایا:

عاجی جوائے گھر سے چانا ہے وہ گوبا اللہ رب العزت کے عشق و محبت کا سفر کر کے آر ہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی گئی رحمت ہے کہ ہم جیسے عاجز وں اور بے کسوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر لیافت پر معالمہ ہوتا تو پھر ہم تو گھروں ہیں ہی جیشے رہ جاتے ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے ہاں تا بلیت نہیں ، قبولیت کا معاملہ ہے۔ اگر قابلیت کو دیکھتے تو بہت سے لوگ ہم سے زیادہ قابل ہیں ۔ حسب میں ، ایجھے نسب میں اچھے ، علم میں اچھے ، پہنیں کن کن اعمال اور صفات میں اچھے ہیں گئین اللہ رب العزت نے ہم جیسے نالا لقوں کے لیے بھی آنے کا سبب بنا ویا۔

شکر ہے تیرا خدایا! میں تو اس قابل نہ تھا ہو تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا ہو مرتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زم زم کا بلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی شخندک مرے سینے میں تو نے ساقیا

اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا

بارگاہ سید الکونین میں جا کر نفیس

سوچتا ہوں کیے آیا! میں تو اس قابل نہ تھا

تیری رحمت ، تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب

گہید خفریٰ کا سامیہ ، میں تو اس قابل نہ تھا

ہم تو واقعی اس قابل نہ تھے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی اور اس کا کرم

ہوا کہ اس پروردگار عالم نے ہم پر اپناا حسان فر مایا اور ہمیں میس فرکرنے کی تو فیق عطا

فر مادی۔

# عشق ومحبت کی ورافنگی:

سبحان الله! دیوانوں والی حالت ہے، بھرے بال ہیں، الله کی عجب میں نعرے لگاتے جارہے ہوتے ہیں ..... کیا مرد اور کیاعورت ..... پھر الله کے گھر میں جہنچتے ہیں۔ اکتفے طواف کررہے ہوتے ہیں۔ مرد اپنی مرد آئی بھول جاتا ہے۔ اور عورت اپنی نسوانیت بھول جاتا ہے۔ اور عورت اپنی نسوانیت بھول جاتی ہے۔ سب الله کے حضور رورہ ہوتے ہیں۔ بیالی جگہ ہے جہاں ہرایک کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے۔ مردوں کو بھی روتے دیکھا، عورتوں کو بھی روتے ویکھا۔ سب رورہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الله رب العزت کی رحتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سفر سے فاکدہ رحتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سفر سے فاکدہ الله کی اور الله رب العزت سے اپندا ہمیں بھی جاہیے کہ ہم بھی اس سفر سے فاکدہ الله کی اور الله رب العزت سے اپندا ہمیں بھی جاہیے کہ ہم بھی اس سفر سے فاکدہ الله کی اور الله رب العزت سے اپندا ہمیں بھی جاہیے کہ ہم بھی اس سفر سے فاکدہ الله کی اور الله رب العزت سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما تکھیں۔

يوم عرفه:

ت ہے کا بیدون ، جس کو وقو ف عرفات کا دن کہا گیا ، بیر بہت خاص دن ہے۔ نمی علیدالصلوٰ ہ والسلام ہے یو چھا گیا:

مَا الْحَجّ " جَح كياب؟"

تونى عليدالصلوة والسلام في ارشا وفر مايا:

ٱلُحَجُّ الْعَرَفَةُ

۔ رہے ہے۔ اسے کے دن عرفات کے مقام پر جو پیظہر سے لے کرمغرب تک وقوف کیا جاتا ہے اسے'' وقوف عرفہ'' کہتے ہیں۔ یہی گویا حج ہے۔ جج کا بیدرکن بہت بڑارکن ہے۔اصل یہی وقت ہے۔جس نے اس کو پالیادہ کامیاب ہوگیا۔

شيطان كى ذلت ورسوائى كادن:

یوں تھیے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس سے قیمتی وقت نہیں مل سکتا۔ وقو نب عرفہ کا وقت قیمتی ترین وقت ہوتا المعلى المعلى المتعالث المتعالث

ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاوفر مایا:

''میں نے شیطان کو جتنا ذکیل وخوار ہوتے ہوئے دیکھایا تو بدر کے دن دیکھا تھایا دقو فیعرفات کے دن دیکھا،،ورنہاس کے سوابھی ایبانہیں دیکھا۔'' تو آج کے دن شیطان ذکیل وخوار ہوتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ میری تو سالوں کی محنت ضالع کردی گئی۔

## ىروردگاركى رحمت كابحرِ بيكران:

اس دن الله رب العزت کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے۔ اپ عروج پر ہوتی ہے،
الله رب العزت اپ بندول پر براے مہر بان ہوتے ہیں۔ اس کے بندے دور دراز
سے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں۔ کیا مرد اور عورتیں ، سب الله رب العزت سے
دعا کیں ما مگ رہ ہوتے ہیں د نیا دار لوگ بھی مہمان کی قدر کرتے ہیں، اور الله رب
العزت توسب سے زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ وہ بھی آئے ہوتے مہمانوں کی قدر
فرماتے ہیں اور مہمان جو ما تکتے ہیں الله رب العزت ان کوان کی ما تکی ہوئی ہر نعت عطا
فرماد ہے ہیں۔ ما تکنے والوں کے ما تکنے میں کی ہوتی ہے لیکن پر وردگار عالم کے دیے
فرماد ہے ہیں۔ ما تکنے والوں کے ما تکنے میں کی ہوتی ہے لیکن پر وردگار عالم کے دیے
میں کی نہیں نہیں ہوتی ۔ اس کے خزانے اسے وسیع ہیں کہ اس کو تو دے کر ہی خوشی ہوتی

ویکھیے! اللہ رب العزت کے نتا نوے نام ہیں۔ ہرنام اس کی کی نہ کی صفت کے بارے میں دونام ہیں۔ ایک رحمٰن اور کے بارے میں دونام ہیں۔ ایک رحمٰن اور ایک رحمٰن اور ایک رحمٰن اور ایک رحمٰن اور ایک رحمٰن کے بارے میں ایک ایک نام ، لیک رحمٰت کے بارے میں ایک ایک نام ، لیک رحمت کی صفت آئی ہے کہ ہرصفت نے اس کے بارے میں دونام بنائے۔ وہ رحمت کی صفت آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں دونام بنائے۔ وہ انتار جیم اورا تناکر یم پر دردگار ہے۔ اللہ تعالی خوش ارشا دفر ماتے ہیں:

### 30 مرافياتي 28**383(10) 28383(10)**

نیے عِبَادِی اَنتی اَنّا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (الحجر:۴۹) '' میرے بندوں کو بتا دو، بے شک میں بڑا ہی غفور ہوں ، میں بڑا ہی رحیم معلی ''

اس کی مثال یوس جھیے: جیسے کوئی تی کسی آومی ہے ہے، بھی اعلان کردو کہ پس براخی ہوں، تواس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھی الینے والوا آکے لیو، بیس تہمیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جب پروردگارِ عالم خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں براہی غفور ہوں اور براہی رحیم ہوں، تواس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے شک میں براہی غفور ہوں اور براہی رحیم ہوں، تواس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری رحمت ہے حصہ پائیں اور مجھ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں۔ ہیں کہ لوگ میری رحمت ہے حصہ پائیں اور مجھ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں۔ یہاں آنے کا بھی بنیا دی مقصد پچھلے گنا ہوں کی معافی مانگیا اور آئندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کا دل میں عبد اور ارادہ کرنا ہے۔ جس نے اس بات کو طہارت کی زندگی گزار نے کا دل میں عبد اور ارادہ کرنا ہے۔ جس نے ابنی زندگی کا محت سے بیات منوالی تو گو یا اس نے اپنی زندگی کا محت سے بہترین فیصلہ کروالیا۔ چنا نچہ آج کا یہ وقت اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت

## اعمالِ حج برگنا ہوں کی معافی کا وعدہ:

تحجے کے اعمال میں ہر حاجی کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک کامفہوم ہے،'' جب کوئی حاجی شیطان کو کنگریاں مارتا ہے۔ تو ہر ہر کنگری مارنے کے بدلے ہیں اس کا ایک اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کہ اگروہ گناہ معاف نہ ہوتا تو اس کے لیجہنم میں جانے کا سب بنتا۔''

 خوب فائدہ اٹھائے اور آئے کے اس وقت میں خوب اللہ رب العزت سے مانگیے۔
اللہ رب العزت عطا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگوتو و و دیتے ہیں، دو
ناراض ہوجاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے ایک دفعہ مانگوتو و و دیتے ہیں، دو
دفعہ مانگو، تین دفعہ مانگو، بار بار مانگوتو اور خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ بار بار اللہ سے
مانگے ، ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا
لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیتو کسی اور سے مانگاہی نہیں، بیتو جھے ہی سے مانگاہے، یہی
میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ! جب وہ دے کر اتنا خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب
میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ! جب وہ دے کر اتنا خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب

### فقيرول كے بھيس كالحاظ:

دیکھیے! و نیا دارلوگوں کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ فقیروں کے بھیں کا لحاظ کر جاتے ہیں۔ کی مرتبہ و نیا دارلوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ما نگنے والا فقیر آتا ہے، لیکن اس نے بھیں فقیروں کا بنایا ہوتا ہے، اور ہوتا ایسا ہی ہے، تو بھی وہ لحاظ کرتے ہوئے اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ جو پھیلا رہا تھا۔ ارے! و نیا دار بندے جب بھیں کا لحاظ کرتے ہوئے فقیر کو دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ اس استرت بھی تو بھیں کا لحاظ فرما لیتے ہیں۔ اگر ہم دو چا دروں میں لینے فقیروں کا بھیں بنائے اپنے رب سے سامنے ہاتھ پھیلا کمیں گے، اپنے رب سے دب کو مائیس کے اور کہیں گے، اپنے رب سے دب کو مائیس کے اور کہیں گے، یا اللہ! تو نے ہمیں کے اور کہیں گے، یا اللہ! تو نے ہمیں کے اور کہیں گے، یا اللہ! تو نے ہمیں بہاں پہنچادیا، اب بھیں بنائے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم! مہر بانی فرما دینا، ہم فقیروں پر بھی احسان فرما دینا، تو اللہ درب العزب یقینا ہم پرمہر بانی فرما کمیں گے اور ہماری اس میں جو کہوں کے حاضری کو تبول فرما کمیں گے۔

وہ رب کریم تو مہر بانی فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے سے اور زیادہ مانگیں ۔اس لیے اس سے خوب مانگیے ۔اس وفتت کوخوب دعاؤں اور مناجات میں استعمال سیجیے۔

#### آنسوۇل كى قىدر:

ایک اصول یا در کھیے کہ ہر ملک میں امپورٹڈ ( درآ مدشدہ ) چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے۔امپورٹڈ چیزا سے کہتے ہیں جواس ملک میں نہلتی ہو، باہر سے منگوائی جائے۔اس کی بری قدر ہوتی ہے۔وہ منتلے داموں بھی بکتی ہے اور لوگ اس کو بری محبت ہے خریدتے ہیں ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بیامپورٹڈ چیز ہے۔اگر دنیا میں بیہ اصول ہے تو بالکل اسی طرح انسان کی آئکھ سے نکلنے والے ندامت کے آنسوبھی اللہ رب العزب کے ہاں بھی امپورٹڈ چیز ہوتے ہیں۔ کیونکہ ملائکہ رونانہیں جانے۔وہ نماز بڑھ لیتے ہیں۔ کتنے ملائکہ ایسے ہیں جومسلسل رکوع میں ہیں ، ایسے بھی ہیں جو سجدے میں ہیں ،ایسے بھی ہیں جو قیام میں ہیں ،لیکن کوئی ایسا فرشتہ نہیں جوندامت ہے رونا جانتا ہو، یہ وہاں کی چیز نہیں ۔ یہ دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں ۔ یوں تجھیے کہ یہ ندامت کے آنسواس مالک الملک کے لیے اس دیس سے گئی ہوئی چیز ہے۔اس لیے فرشتے اس کوامپورٹڈ چیز سمجھتے ہیں اور وہ بھی اس کو بڑے شوق سے لے کر جاتے ہیں ۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

الله رب العزت کے حضور ان آنسوؤں کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا: مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو کھی کے سرکے برابر ہوگا قیامت کے دن وہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ **F3**(

### مپکول کابال ..... باعث خوشنو دی ءرب ذ والجلال:

ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا۔ بب جہنیوں کو نکال لیا جائے گا۔ شفاعت کرنے والے شفاعت کرلیں گے۔ حتیٰ کہ اور کوئی شفاعت کرنے والئہیں رہے گا۔ اس وقت ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا تو شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ، میں کیے نکوں گا۔ اس وقت اس کی بلکوں کا ایک شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ، میں کیے نکول گا۔ اس وقت اس کی بلکوں کا ایک بال ہوگا ، وہ بال اللہ رب العزت ہے ہم کلامی کرے گا اور کہے گا: اے پروردگار! بوری زندگی میں بیہ بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں اور گنا ہوں ہے تا دم ہوکر رویا تھا اور اس کی آئھ ہے اتنا آنو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں بال گواہی و یتا ہوں ۔ پروردگار عالم فرشتے کو تھم دیں گے کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی ،اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی ،اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی ،اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی ،اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی قبول کی ،اعلان کر دو کہ ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی۔

جب پروردگارِ عالم کے ہاں میہ عالم ہو کہ ایک بال کی گواہی پر بندے کی مغفرت کردیں گے تو آج کا دن تو مانگنے کا دن ہے ، رورو کے مانگیے ، اس لیے کہ ہمارے ملے تو سچھ نہیں۔

> ہم تہی دامن ہیں مگر ..... بجزندامت کے پاس کیا ہے؟ اللّٰہ والے تو یہاں

> > .....ا ہے دامن میں نیکیاں بھر کے لائے ..... ..... شب بیداریاں لے کرآئے ..... ..... دن کے روز سے لے کرآئے ..... ..... تلاوت ِقرآن لے کے آئے ..... تقویٰ وطہارت کی زندگی لے کے آئے

> > .....نفو ی وظہارت ی زندی ہے۔ہے اسے مگرہم ویکھیں کہ ہمارے پاس کیاہے؟

.....ہم تو دامن میں گناہ مجرکے لائے

.....دلوں میں ظلمت ہے

.....دلوں میں شخق ہے

.....ولول میں غفلت ہے

ہم ایبا دل لے کے آئے کہ جواللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل نہیں ۔اس لیے ندامت کے سوا اور تو سچھ ہے نہیں ۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گنا ہوں سے نادم ہوکراس سے فقط بیسوال کریں:

" پروردگار عالم! میں بوی دور ہے آیا ہوں ،اور بڑی دیر سے آیا ہوں ، تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں ، پروردگار عالم! مهر بانی فرمادینا اور میر سے اس دل کودھودینا اور میر سے دامن کوئیکیوں سے بھر دینا''

الله رب العزت كے ہاں ہماری میہ مانگی ہوئی وعائيں يقينا قبول ہول گ-ہم اپنے دلوں میں مینیت كرليل كه

وَفَدُتُ عَلَى الْكَرِيْمِ بِغَيْرِ زَادٍ

"اور میں ایک کریم ذات کے پاس آیا ہوں بغیر کسی ساز وسامان کے۔"

مِنَ الْاَعْمَالِ بَلُ قَلْبِ السَّلِيْمِ

" نەمىر \_ ياس نىك اعمال بىي نداچھادل ہے-"

فَإِنَّ الزَّادَ أَفْبَحُ مِنْ كُلِّ شَيُّ

''ساز وسامان لے کر جانااس وفت سب سے بُری چیز مجمی جاتی ہے۔''

إِذَا كَانَ الْوَفُوْدُ عَلَى الْكُرِيْمِ

'' جب کسی کریم ذات کے پاس حاضری وی ہو۔''

جیے کوئی دعوت کے لیے بلائے اور بندہ گھرے کھانا لے کر جائے تو وہ میز بان

بين ،اس ليے ہم دل ميں يوں سوچين:

اللهی گیف آدُعُون و آنا ایم ''الله! میں کیسے دعا کیں ماگوں ، حالا نکہ میں گناہ گار ہوں۔'' و گیف کا آدُعُون و آنت گویٹم ''الله! میں کیسے دعانہ ماگوں ، باوجود یکہ تو اتنا کریم ہے۔'' ارے! کریم سے لینا بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔اس لیے کہ کریم کہتے ہی اس کو حدور سرکہ مکرکہ ایس کر آگئے ۔ مہلا ہی ہوں کے سیس کے ہیں س

ہیں جو دوسرے کو دیکھ کراس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیا کرتا ہو۔ کتابوں میں علمانے کریم کا بیمعنی لکھا ہے کہ کریم اس خفس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے سوال کرنے سے پہلے اس کی کیفیت کو دیکھ کراس کوعطا کر دینے والا ہو۔

# ا پنی پستی کا اقرار کریں:

جب ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں اوراللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا کیں گے،

پروردگارتو دلوں کے بھید جانے والے ہیں،ان کومعلوم ہے کہ بیس لیے یہاں بیٹھے

ہیں،ان کے دلوں کے ارادے کیا ہیں، پروردگار کوسب پچھمعلوم ہے۔ لہذا دلوں
کے اندر نیک تمنا کیں ہوں۔ پھر دیکھنا کہ پروردگار ہماری بخشش کے کیسے فیصلے
فرما کیں گے۔اورہمارے لیے آ مانیاں ہوجا کیں گی۔

پروردگارِ عالم بڑے مہربان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے عاجزی کریں۔ پاک ہے وہ پرودگار جس نے اپنے تک چینچنے کے لیے عاجزی کے سواکوئی دوسراراستہ نہیں بنایا۔ وہ ذات ہے جس کے سامنے بڑے بڑے فراعنہ ور جبابرہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ وہاں آ کے ہرایک کو جھکنا ہی ہے۔آج ہم اپنی گردنوں کو جھکا دیں ،اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیں اوراپنی پستی کا اقرار کرلیں اور کہددیں کہ اے اللہ! ۔۔

مجھے اپنی کیستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگراپنے دل کومیں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے ملامات میں مدنی نور میں میا کروں اسے کھر بھی شوق وصال ہے

ا ساللہ! تو ہم پرمہر بانی فرمادینا، ہارے پاس اٹلال کا کوئی ذخیرہ اور سرمایہ تو اسلام میں ہم آپ کے حضورا ہے دامن کھیلائے ہیں، ہم آپ کے حضورا ہے دامن کھیلائے میں ، ہم آپ کے حضورا ہے دامن کھیلائے میں ، اب مہر بانی فرما دینا، آئندہ ہماری زندگی کو بدل دینا اور ہمیں آئندہ نیکو کاری میں وقت گزار نے کی تو فیق عطافر مادینا۔

## ر وردگارکومناناسب سے آسان ہے:

کہتے ہیں کہ دنیا ہیں ماں کو منانا سب سے آسان کا م ہوتا ہے، کتابوں ہیں بھی

ہوات کھی ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہیں انسان اگراپی ماں کو منانا چاہے تو عموی طور پر
ان کو منانا سب سے آسان کا مسمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ماں نا راض بھی ہوتی ہوتی ہوتی ال سے ناراض نہیں ہوا کرتی ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں ناراض ہے، بولتی نہیں ، عمرا پی بیٹی ہے کہ تیرے بھائی نے کھانا تو کھا لیا ہے یا نہیں ؟ وہ ماں جو اراض بھرتی ہے ، بولتی نہیں ، وہ مامتا کی وجہ ہے اتنا مجبور ہے کہ بیٹی سے پوچھتی بھر بی ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا تو کھا لیا تھا یا نہیں کھایا ؟ ، بیٹا سولیا تھا یا نہیں سویا ؟

یک طرف اپنے غصے کی وجہ سے ناراض ہے اور دوسری طرف اپنی مامتا کی ماری کے جھتی ہے۔ مال کی ماری کے جھتی ہے۔ مال کی ماری

تو ناراضگی بھی ایسی ہوتی ہے۔

اس لیے اگر ماں ناراض ہوا ور بیٹا معافی ما نگ لیے تو فور اُمعاف کر دیتی ہے۔ اگر بیٹا آ کر مال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو فورا معاف کر دیتی ہیں ۔ بلکہ اگر وہ آ کر اس کے سامنے اپنی آنکھوں ہے دوآ نسوبھی گراد ہے کہ امی! مجھ سے غلطی ہوئی ،تو بیٹے کے آنسو مال سے بھی نہیں دیکھے جاتے ، وہ فورا کہددیتی ہے: بیٹا! روئیں نہیں ، چل میں نے تمہاری غلطی کومعاف کر دیا۔تو اللّٰہ رب العزت نے ماں کے دل میں اولا د کی اتن محبت رکھ دی ہے، رحم رکھ دیا ہے، اس لیے مال کومنا ناسب سے آسان کام ہے۔ ليكن مير ہے محتر م سامعين دوستو! اورمحتر م علمائے كرام! اس د نيا ميں ماں كو منانے سے بھی زیادہ آسان کا ہم ایک اور ہے ، اور وہ ہے اللہ رب العزت کومنا تا۔ ماں کومنانے کے لیے پھر بھی زبان سے پچھے کہنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی حرکت دینی یڑے گی ، ہاتھ پکڑنا پڑے گا، دامن پکڑنا بڑے گا، زبان سے پچھا ظہار کرنا بڑے گا، مجھالی حرکت کرنا پڑے گی تا کہ ماں کو پینہ چل جائے کہ بیٹے نے معانی ما تک لی۔ ارے! اللہ تعالیٰ کومنانے کے لیے زبان کوبھی حرکت دینی ضروری نہیں ، جہاں بیشا ہے، فقط دل میں ہی نبیت کر لے، وہ اتنا کریم پر ور دگار ہے کہ فقط دل کے ارا دے پر توبہ کوتبول کر لیتے ہیں اور مہر بانی فرمادیتے ہیں۔

حضرت موی میلام کا واقعہ کتنامشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیخلخور کی وجہ ہے بارش شہیں ہوتی تھی،سب وہیں بیٹھے ہیں، بارش شروع ہوگئی، پوچھا:ا ہے پروردگار! بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا: میرے بیارے پیغبر میلام اجس کی وجہ ہے رکی تھی اس کی وجہ سے شروع ہوگئی۔ پوچھا:ا ہے اللہ! وہ کیسے؟ فرمایا: اس نے دل میں ہی نیت کرلی تھی کہ اے اللہ! جب میں گناہ کرتا تھا تو نے اس وقت مجھے رسوانہ کیا، اب میں نے تو بہ کی نیت کرلی ہو ہے بیٹھے تو بہ کی نیت کرلی ہو ہے۔

قبول ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کا کتات میں سب سے آسان کام اپنے پر ور دگار کو منا تا ہے۔ اس کے لیے ول میں نا دم ہو جانا کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: ((اکتَّدُمْ تَوْبَةً))

"ول کی ندامت ہی تو تو بہ ہوا کرتی ہے۔"

ندامت کی وجہ ہے اللہ تعالی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں ۔اللہ تعالی ہماری کوتا ہیوں کومعاف فرماد ہے اور ہماری آج کی حاضری کوقبول فرمالے۔

حافظ ابن قیم نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا۔ میں نے ویکھا کہ ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے۔ کہ اندرایک ہاں اپنے چھوٹے بچے کو پیٹ رہی تھی تھیٹر مار رہی تھی ۔ دھکے دے رہی تھی۔ بچے زاروقطاررورہا تھا۔ اور ماں نے و ھکے دے کراس کو ہا ہرنکال دیا۔ ہا ہرنکال کر کہنے تی : تو میری بات نہیں مانتا، تو نے مجھے پریشان کر دیا، میں تجھ سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوں، جب تو نے میری بات نہیں مانی تو بھراس گھرے ہی نکل جا۔ اس نے نے کو ہا ہرنکال کر دروازہ بندکر لیا۔

فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہ بچتھوڑی دیرتوروتارہا۔
اس کے بعدوہ ایک طرف گلی میں چلنے لگا۔ گرتھوڑی دورتک آگے چل کر پچھسو چتارہا
اورسو چنے کے بعد پھروہ واپس آگیا اور پھراسی دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس نے
دروازے کی دہلیز پرسرر کھااور وہیں سوگیا۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا دیکھتارہا کہ بالآخر

كيابوتا ہے؟

تیوڑی در کے بعداس کی ماں نے کسی کام کے لیے در داز ہ کھولا۔ کیا دیکھتی ہے کہ در واز ہے کی دہلیز پر بچے نے سرر کھا ہوا ہے اور وہ سویا ہوا ہے۔ بیدد کمچے کر مال کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور مال کے دل میں محبت نے جوش مارا۔اس نے بچے کو اٹھا کر

ا ہے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی: میرے بیٹے! میں تجھ سے سخت ناراض تھی ، میں نے تجھے گھر سے دھكا دے ديا اليكن تو نے بھى سوچا كەاس در كےسوا كوئى دوسرا درنہيں ، تیری کوئی دوسری مان نہیں جو تہمیں محبت دے گی ، جو تجھے پیار دے گی ، تجھے پیار ملے گا تو اسی جگہ ہے ملے گا۔میرے بیٹے! تو یہیں سرر کھ کے سوگیا ، جب تیرا کوئی اور گھر مہیں تو آجا،میرے در کھلے ہیں، میں تیری ماں ہوں اور بیگھر تیرے لیے ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے بچے پر ماں مہر بان ہوگئی اور وہ خوش ہوگئی کہ میرا در چھوڑ کرنہیں گیا تو بھی جب اینے رب کے در پر آ جا تا ہے اور دامن پھیلا ویتا ہے اور کہتا ہے: اے پر وردگار! تیرے در کے سواکوئی دوسرا درنہیں ، انبیائے کرام کو بھی پہیل سے ملا ، اولیائے کرام کوبھی پہیل سے ملا ، اللہ! میں گناہ گاربھی تیرے درپر حاضر ہوں ، مجھ پرمہر بانی فرما وینا ، اللہ! مجھے خالی نہلوٹا ویتا۔ یا در کھنا! جورب کریم کے در سے خالی اٹھے گیا ، پھراس کی بدہختی کے سوا کوئی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتی ۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ رب کریم! ہماری اس حاضری کوقبول فریا لے۔ہمیں اس در سے عطافر مادے۔

اللهى عَبْدُكَ الْعَاصِى آتَاكَ مقر بِاللَّمُوْبِ وَ قَدْ دُعَاكَ مقر بِاللَّمُوْبِ وَ قَدْ دُعَاكَ فَإِنْ تَغْفِرُ فَآنُتَ لِذَاكَ آهُلُ وَ إِنْ تَغْفِرُ فَآنُتَ لِذَاكَ آهُلُ وَ إِنْ تَظُرُدُ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ وَ إِنْ تَظُرُدُ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ

اب معافی کے لیے دامن پھیلا دیں:

جب مانگنا بھی پہیں ہے ہے اور ملنا بھی پہیں ہے ہے تو پھر آئے رب کریم کے سامنے اپنے دامن پھیلا ویں۔ہم انسان ہیں ، خطا کار ہیں ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے جدا مجد حضرت آدم میشیم کی تو بہ کو بھی قبول فرمایا تھا۔ آج ہم بھی اپنے گنا ہوں کے پلندے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔اللّٰدرب العزت ہمارے ان گنا ہوں کو معاف فرمادے۔اوراللّٰد تعالیٰ اپنی رحمتیں عطافر مادے۔

یم ایک نسبت لے کر عاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار! اور پچھنہیں ،گرتیرے محبوب کے غلام ہیں۔کلمہ پڑھنے والے تیرے بندے ہیں۔ اللہ! میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔رب کریم! مہر بانی فرما نا اور ہماری حاضری کو قبول کرلینا۔

الله تعالى جارے گنا ہوں كومعاف فرمادے اور جو كچھے يہاں كہا حمياء سنا كيا قبول



فرما لے۔اوراس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹائے ۔ (آمین ثم آمین)

وَ آخِرُ دَعُولُنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن







# احرام انسانيت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ دُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي آدَم ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥وسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْطَلَمِيْنَ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

سپرت نبوی ماگاندام کا ایک خوبصورت پہلو:

ریج الاقل کا مبارک مہینہ حسن انسانیت حضرت محمصطفیٰ احمد مجتبیٰ مائیڈیم کی والا دتِ مبارکہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکا برکا یہ دستورر ہاہے کہ وہ اس مہینے میں نبی کائیڈیم کی سیرت مبارکہ کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے، تاکہ آپ کائیڈیم کی امت آپ کائیڈیم کی سیرت سنے اور تعش قدم پرچل کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر ھیکے۔ یہ نبی علیہ الصلوق و السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک خوبصورت پہلویہ ہے کہ آپ مائیڈیم نے انسان کو انسان کا احر ام سمایا۔ احر ام انسانیت اور احترام آومیت کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشا و فرمایا:

''اور مختیق ہم نے اولا دِآ دم کواحتر ام بخشا''

النكريم كالغوى معنى :

ا کرام اوراحتر ام قریب المعنیٰ الفاظ ہیں۔اس طرح ایک لفظ اکتے تھے ہے۔ اس کا مادہ ہے ک،ر،م ۔اس کا مطلب ہوتا ہے:

شَرَفُ الشَّيئِ فِى نَفْسِهِ ''کی چیز کے اندر شرف کا ہونا''

القاموس الوحيد كے مؤلف نے اس كامعنی اعز ازلكھا ہے۔

الكريم كامصداق حقيق:

الله رب العزت کے اسامیں سے ایک اسم مبارک'' اکسٹھویسہ'' بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الگریم هُوَ الَّذِی إِذَا قَدَرَ عَفَا وَ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَإِذَا اَعْطَى زَادَ عَلَىٰ مُنْتَهَى الرَّجَاءِ وَ لَا يَبَالِي كُمْ اَعْطَى وَ لَا مَنْ اَعْطَى الرَّجَاءِ وَ لَا يَبَالِي كُمْ اَعْطَى وَ لَا مَنْ اَعْطَى الرَّجَاءِ وَ لَا يَبَالِي كُمْ اَعْطَى وَ لَا مَنْ اَعْطَى الرَّكِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

يعني

..... وفا دارکوبھی دے، پرائے کوبھی دے، ..... وفا دارکوبھی دے، خدارکوبھی دے، ..... فدارکوبھی دے، ..... نیکول کوبھی دے، گنامگارکوبھی دے، ..... فرانُ رُفِعَتْ حَاجَةً إلی غَیْرِہِ لَا يَرْضٰی

''اور اگر حاجت اس کے کسی غیر کے سامنے لے جائی جائے تو وہ ناراض ہو جائے''

یعنی وہ اس بات کو براسمجھے کہ میرے غیرے کیوں ما نگتے ہو، مجھ سے لو۔ و اِذَا جُفِی عَاتَبَ وَ مَا اسْتَفْصلی

''اوراگراس سے جفاکی جائے تو وہ عذاب تو دے گرعذاب کی انتہانہ کرے'' و آلا یکھیٹے من آلا ذہبہ و التہ بجاء ویٹنید عن الوسائیل و الشفعاء ''اور جو بندہ اس کی پناہ لے اور لتجا کرے تو اس التجا کرنے والے کو وہ وسائل اور سفار شیوں سے مستغنی کردے''

جیے اللہ رہ العزت سے لینے کے لیے انسان ڈائر یکٹ (بلاواسطہ) دعاما تک سکتا ہے۔ فَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ جَمِیعُ ذٰلِکَ لاَ بِالتَّکَلُّفِ ' جس میں بیتمام صفات جمع ہو جا کمیں ، اور وہ تکلف سے نہ ہول' فَهُو السَّرِيْعَ السَّطْلَقَ '' اس کو کریم کہتے ہیں' وَ ذٰلِكَ هُواللَّهُ تَعَالَىٰ (وہ اللہ تعالیٰ ہے)

صاف ظاہر ہے کہ بیصفات الله رب العزت ہی کو بجی ہیں۔

اكتنكريم كى اصطلاحى تعريف:

اَلتَّكُويُهِ كَاصطلاحِ تعريف كيا ہے؟ امام قرطبى فرماتے ہيں: تَكُويْهُ الْإِنْسَانِ هُوَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الشَّرُفِ وَ الْفَصْلِ "اللّه رب العزت نے انسان كی شرف اور فضل عطا فرمایا، بیاس كا احترام

تكريم انساني كي چندمثاليس:

الله تعالى نے بى آدم كوكياشرف بخشا؟ فرمايا:

EXEXX(10)(XX)(XX)

اس احترام کی چندمثالیں س کیجے:

- نحسلَفَ بيدَيْه الله رب العزت نے انبان (حضرت آ وم میلام) کوا ہے ہاتھوں سے بنایا۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آخُسَنِ تَقُوِيْم

- @..... مَنَحَةُ الْعَقَلَ ـ الله رب العزت في است عقل كانور عطاكيا ـ
- ۞ ..... مَنَحَهُ النَّطْقَ الله رب العزت نے اسے بولنے کی صفت عطافر مائی۔
- ⊙ ......ا تُحُرَّمَهُ بِالنَّبِعَمِ اللَّدرب العزت نِعتوں ہے اس کا اکرام فرمایا ۔ کتنی نعمتیں ؟
   نعمتیں ؟

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا

"اورا گرتم الله رب العزت كى نعمتول كو گننا چا ہوتو من بھى نہيں سكتے"

- .....الله رب العزت نے باقی تمام مخلوق کے اوپر اس کو نضیلت عطا فر مائی۔ مثلا:
   انسان کو دو ہاتھ عطا فر مائے۔ باقی مخلوق ہاتھوں سے وہ کا منہیں کرسکتی ، جوانسان اپنے ہاتھوں سے کرسکتا ہے۔
   ہاتھوں سے کرسکتا ہے۔
  - ۞ .... فَضَّلَهُ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ

الله تعالیٰ نے اسے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی

پھرالٹدرب العزت نے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بیارے رسولوں کو بھیجا۔اس سے بھی الٹدرب العزت نے انسانوں کواحر ام بخشا۔

الله للإنسان

الله تعالیٰ کاانسان ہے محنت کرنا۔

پھر انسان کو ایسی صفات عطا فرمائیں جن سے اللہ رب العزت کو محبت ہے۔ چنانچہ:

، محسنین سے محبت

توابين سےمحبت

متقين سيمحبت

متوکلین ہے محبت

الله رب العزت کوالیی صفات سے محبت ہے اور الله تعالیٰ نے انسان کے اندر بیصفات پیدا فرمائی ہیں۔

۞....مَعِيَّةُ اللَّهِ لِلْإِنْسَانِ

انسان كوية شرف بخشا كدارشا دفر مايا:

هُوَ مَعَكُمُ أَيْنُمَا كُنتُمُ

⊙.....حِفظُ الإنساَن

انسان کی حفاظت فر مائی۔ آج ہم جھتے ہیں کہ ہم ایپے طور پر دنیا میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ ہم ایپے طور پر دنیا میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ..... ہزاروں ٹن مادہ اس زمین پر روزانہ ہا ہر سے گرتا ہے، گر اللہ رب العزت نے زمین کے گر دایسے حصار بنا دیئے ہیں کہ وہ مادہ وہیں پہل کے ختم ہوجا تا ہے اورانسان کواس کا پہتہ بھی نہیں ہوتا۔

احررام انسانیت کے دوبنیادی اصول:

رین اسلام نے احترام انسانیت کے دوبنیا دی اصول بتائے ہیں۔ ﴿ .... ایک بات پیفر مائی کہ جب تم آپس میں ملو تو انسانوں کی طرح ملواوہ

کیے؟ فرمایا:

### ﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾

کہ جب تو کس سے ملے تو خندہ پیٹانی سے ل ۔ بخسسد آئے کہتے ہیں،گال کو ۔ تو فرمایا کہتو گال بھلا کر ندمل ۔ جیسے کئی لوگ جب غصے میں ملتے ہیں تو ان کا منہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم کسی دوسرے انسان کو ملو تو شگفتہ چبرے کے ساتھ ….. ہنس مکھ ہو کر ملو۔ اس لیے کہتمہیں غصے میں ساتھ ….. مسکراتے چبرے کے ساتھ ….. ہنس مکھ ہو کر ملو۔ اس لیے کہتمہیں غصے میں دیکھ کر دوسرا بندہ دور بھا گے گا اور تمہارے چبرے پر محبت اور مسکرا ہے و کھے کر دوسرا بندہ قریب آئے گا۔ اسے وحشت نہیں ہوگی۔ اس اصول میں صرف مسلمانوں کی قید نبیس نگائی۔ بلکہ فرمایا: لیلٹ اس (انسان) ۔ یعنی جو بھی خدا کا بندہ ملے ، قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی ہم اس سے ملیس تو شگفتہ چبرے سے ملیں ۔

ایک ہوتا ہے ملنا، اور ایک ہوتا ہے کس سے محبت کرتا۔ یہ دونوں الگ چیزیں
ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان خوشی اور غمی دوسرے بندے سے شیئر کرتا
ہے۔شریعت نے اس پر پابندی لگا دی کہ محبت صرف ایمان والوں سے رکھو۔اس
لیے کہا گر کفار سے محبت رکھو گے تو تم ان کے عقائد کو بھی قبول کرلو تے ۔لہذا محبت کا
تعلق فقط ایمان والوں سے رکھنے کی اجازت ہے۔ میل جول، لین وین اور تجارت ہر
بندے سے کر سکتے ہیں۔

🖈 ..... دوسری بات بیدارشا دفر مائی:

قُولُوْ اللِنَّاسِ حُسنًا "انسانول سے التھے انداز میں گفتگو کرؤ"

تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو ہمہاری بات کا انداز ایسا ہو کہ وہ بات و وسرے کے ول میں محبت کے جذبات کو جگا

دىي-

یمی دو چیزیں ہی تو ہیں جن کی وجہ ہے انسان دوسرے کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ پہلا ۔۔۔۔۔ ملا کیے؟ اور دوسرا۔۔۔ بات کا انداز کیے تھا؟ تو دیکھیں کہ شریعت نے کیسی اچھی بنیا دبنائی کہ انسان ہونے کے تاتے بیدو کام تو تہمیں کرنے ہی ہیں کہ شگفتہ چرے سے ملواور جب بات کروتو اچھے انداز سے بات کرو۔

🖈 ..... لېچه زم بو،

🖈 ..... محبت اس میں فیکتی ہو،

🏠 ..... شرافت اس میں خبلکتی ہو۔

اگر ان دواصولوں پر ہم عمل کرلیں تو لوگ ہمارے ساتھ ملنے جلنے میں وحشت اورا جنبیت محسوس نبیں کریں ہے۔

دفع شراورنفع رسانی کی تعلیم:

نى عليه السلام نے اس تعليم كواورة مے كھول كريان فرمايا۔

٠٠٠٠ إلى المنظم الكان المات ويد اللا في كد:

تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ

"نوروك لےاہے شركودوسرے انسانول سے"

ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے۔ تو فر مایا کہتم اپنا شردوسرے انسانوں
تک نہ پہنچاؤ۔ اس کو اپنے تک ہی رکھو۔ مثال کے طور پر کی مرتبہ بندہ چاہتا ہے کہ
دوسرے کا غداق اڑائے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو تہارے اندر Tem ptation
(تحریک) پیدا ہور ہی ہے تم اسے روکو۔ اگرتم دوسرے بندے کو اس طرح مجلس کے

اندرایذ اپنچاؤ گے تو بیمناسب نہیں ۔لہذااس شرسے دوسروں کو بچانا ہے۔

..... بیوی اپنے شرسے خاوند کو بچائے ،

....خاوندا پے شرہے بیوی کو بیجائے ،

..... بھائی اپنے شرہے بھائی کو بچائے ،

..... ساتھی اپنے شرہے ساتھی کو بچائے ،

.....طالب علم اپنے شرہے دوسرے طالب علم کو بچائے۔

شرتو ہرایک میں ہے۔ہم فرشتے نہیں ہیں۔گراس شرسے دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ بیشر سے بچالیناایک عظیم کمل ہے۔

''اللّٰدرب العزت کواپنے بندول میں سے سب سے زیادہ وہ پہند ہے جواس کے بندول کوسب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔''

تو فرمایا کہ فقط شرکے ہی نہیں بچانا بلکہ تمہارے اندر جو خیر ہے، جَونفع ہے، ہم لوگوں کو وہ بھی پہنچاؤ ۔ لوگ تم سے نفع پائیں۔ اب اس میں صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔ لِسلت اس ۔۔۔۔ جو اللہ کے تمام بندوں کے لیے نفع کا ذریعہ بننے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پہند ہے۔ اللہ کے پیار ہے حبیب مالیڈیلم نے کیا ہی خوب صورت تعلیم عطائی فرمائی!

# بهترین عمل:

نی علیه السلام نے اس کا ایک مرکزی نقطه بھی سمجھایا، جس نقطہ نے سب انسانوں کوایک بتادیا۔۔۔۔۔۔وونقطہ کیا تھا؟۔۔۔۔۔ارشادفر مایا: ٱلْخَلْقُ عَيَالُ اللهِ ''مخلوق الله كاكنبه ہے'' اللہ ماریہ کا کنبہ ہے''

فَاحَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ آحُسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ

'' البذا الله تعالیٰ کواین بندوں میں سے سب سے اچھا وہ لگتا ہے جواس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو۔''

اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھلا کرنا ، بیا عمال میں سے بہترین ل ہے۔

# انسانون كاغم بالننخ كى فضيلت:

اس عمل کا اندازہ ہمیں اس دن ہوگا جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گے۔ حدیث مبار کہ میں مسلم شریف کی روایت ہے: قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور آیک بندہ پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے دن فرمائیں ہے:

''اے آ دم کے بیٹے! میں بیار تھا تونے میری بیار پری ہی نہیں گ'' اب بیسوال من کروہ بندہ بڑا جیران ہوگا۔

وہ کے گا:اے پروردگار! یس آپ کی بھار پرس کیے کرتا، آپ تو جہانوں کے بروردگار ہیں۔ بروردگار ہیں۔

۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے جمہیں پانہیں تفا کہ فلاں بندہ بیار ہے اورتم نے اس کی عیا دیت نہیں گی۔

کیاتہ ہیں اس بات کا پہانہ میں تھا کہ اگر تو اس بندے کی عیادت کرتا تو ٹو مجھے وہاں پالیتا .....اس بندے کی عیادت کرنے پر تجھے میری رضاملتی ،میراتعلق اور میرا ومل نصیب ہوتا۔اللہ اکبر کبیرا! کسی بیار کی عیادت کرنا اللہ کوا تنابسندے!..... پھراللہ تعالی فرما کس کے:یاابن ادم!اے آم کے بیٹے!

إستطعمتك فكم تطعميني

'' میں نے تم سے کھانا مانگااورتم نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا''

وہ کیے گا:''اے پروردگار! میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو جہانوں کے پرودگار ہیں۔''

الله تعالیٰ فرما ئیں گے: کیا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تجھ ہے کھا تا ما نگا تھا اور تونے اس کونہیں کھلا یا۔اگر تو اس کو کھا تا کھلا تا تو تو مجھے و ہاں پالیتا۔

اے آ دم کے بیٹے!

إستسقيتك فكا تسيفنى

" میں نے بچھ سے بانی ما نگااورتونے مجھے پانی نہیں دیا"

وہ کے گا: اے پروردگار! میں آپ کو کیسے پانی پلاسکتا ہوں؟ آپ تو جہانوں کے بروردگار ہیں۔

الله تعالیٰ فرمائیں گے: فلال بندے نے تجھ سے پانی مانکا تھا تو نے نہیں بلایا تھا۔اگر تواسے یانی بلاتا تو تو مجھے وہاں یالیتا۔

اس حدیث مبارکه میں تین باتیں ارشا وفر مائی گئیں۔

- 🗨 سمی بندے کی بیاری میں اس کی عیاوت کرنا۔
  - کسی کو کھا تا کھلا تا۔
    - 🗿 سمى كويانى بلانا ـ

سینیوں اسٹے عظیم عمل ہیں کہ فرمایا کہ اگرتم میکام کرتے تو تم بھے وہاں پالیتے۔ تو سوچیں کہ اللہ کے بندوں کے غم بانٹیا اللہ رب العزت کو کتنا پند ہے۔ یہی تو اللہ رب العزت کو کتنا پند ہے۔ یہی تو اللہ رب العزت جا ہے جی کہ میرے بندے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم شیئر کریں۔ یہ

نہیں ہے کہایک بندہ مصیبت میں مبتلا ہے اور دوسرے من مرضی کی زندگی گزارتے رہیں ۔مومن ابیا ہوتا ہے کہ

مختجر گلے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہارے جگر میں ہے مومن کو ہرا کیک کاغم مغموم کرتا ہے۔اسلام ہمیں اخوت اور بھائی جارے کا درس دیتا ہے۔

اخوت اس کو کہتے ہیں چھے کا نٹا جو کا بل میں تو ہندوستاں کا ہر بیرو جوال بے تاب ہو جائے

#### بیانسانیت ہے:

ایک اگر بر مصنف تھا۔ اس نے ایک ناول لکھا۔ اس نے اس میں لکھا کہ آنے والے وقت میں سائنس اتی ترقی کرلے گی کہ ہم بہتر مشینیں اور بہتر رو بوٹ بتالیں گے۔ ایسارو بوٹ بنائیں گے جوانسان سے ویکھنے میں بھی اعلیٰ ، بولنے میں بھی اعلیٰ ، اور کام کرنے میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو قیامت کے دن وہ اللہ اور کام کرنے میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کے گا: اے اللہ! آپ نے بندہ بنایا اور میں نے رو بوٹ بنایا۔ دیکھیں کہ میر ارو بوٹ سب سے بہتر ہے۔ شین لیس سٹیل کا بنا ہوا ۔۔۔۔۔ نگی نہیں لگا ۔۔۔۔ بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیس گے: اچھا! دکھاؤ کیسا ہے؟ وہ اپنے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں کوئی خرابی پیدا کر دیں گے تو اس کا ایک پرزہ ٹھک کر کے ٹوٹ جائے گا۔ وہ مشین بند ہو جائے گی اور باتی چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما کیس گے: تم نے اپنی مشینوں کود کھ لیاایک خراب ہوگئی اور باتی چلتی رہیں۔

العزت ان میں سے ایک بندے کے پیٹ میں در دپیدا کر دیں گے۔ جب وہ بندہ درد سے کرا ہے گئے گا تو دوسرے بندے اس کے قریب آئیں گے، پوچیس گے کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو کہاں تکیف ہے؟ کوئی پاؤں دبانے گئے گا،کوئی سردبانے لگے گا،اوران میں سے ایک کی آٹھوں میں آنوآ جا ئیں گے کہ یہ تنی تکلیف میں ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت بندے سے فرمائیں گے : دیکھا! میرے ایک بندے کو تکلیف پنجی اور دوسرے بندے کی آٹھوں میں آنونکل آئے، یہ انسانیت بندے کو تکلیف پنجی اور دوسرے بندے کی آٹھوں میں آنونکل آئے، یہ انسانیت ہے۔ اس پر دہ بندہ شلیم کرے گا کہ یا اللہ! تیرا بنایا ہوا بندہ میری اس مشین سے واقعی لاکھوں درجے بہتر ہے۔

اگر ہمارے اندر یہ ہمدردی نہیں ،انسانی اخوت نہیں ،ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے ر ہنا سہنا نہیں تو ہم میں اور مشینوں میں کیا فرق ہے۔انسان کی فضیلت ای میں ہیں اور خوشی کوشیئر کرنے کے جذبات رکھتا ہے۔اور یہی اللہ دوسرے کے خم اور خوشی کوشیئر کرنے کے جذبات رکھتا ہے۔اور یہی اللہ دب العزت جا ہے ہیں۔

مخلوقِ خدا پرحم کرنے کی تعلیم:

تر ندی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر و بن العاص ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:

> الرَّاحِمُونَ يَـرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْارْضِ . يَرْحَمُكُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ

''رحم كرنے والوں پراللہ رب العزت رحم فرماتے ہيں، تم زمين والوں پررحم كرونو آسان والاتم پررحم فرمائے گا۔''

آ بیرحدیث مبارکہ سلسل بالاولیت ہے۔ جومحد ثین حدیث کی تعلیم دیتے تھے وہ سب سے پہلے یہی حدیث پڑھاتے تھے۔ کتنا پیارامضمون ہے کہم زبین والوں پررحم

كروآ سمان والاتم پررحم فرمائے گا۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدی کا

کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں ۔

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں

بنول میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں ای کا بندہ بنول گا جس کو

خدا کے بندوں سے یار ہوگا

الله کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار ہو۔

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے:

عَنْ آبِي مُوسِلَى آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ

"ابوموی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے سال

ر مور مور كن تومنوا حتى تراحموا

''تم اس وفت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہتم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔''

قَالُوا: يَا رَسُولُ الله مَلْكِ مُلْكِ كُلُّنَا رَحِيْمُ

"انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے پیارے رسول مُنالِیّنِ اہم توسب کے سب رحم کرتے ہیں۔"

بیصفت تو ہم میں موجود ہے۔

ووفر مایا:اس سے مراوتہ ہاراکسی دوست کے ساتھ رحیم بن کررِ ہنانہیں ، بلکہ

اس سے مرا دعمومی رحمت ہے۔''

گویا مومن کا مزاج عمومی طور پر رحمت والا ہونا چاہی۔ جبار بن کے رہنا، دومروں کے ساتھ فرعون بن کے رہنا، تکبر کے ساتھ رہنا، عجب کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں اللہ رب العزت کو بہت نا پہند ہیں۔ فرمایا کہتم اس وقت مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر بیصفت نہ ہو۔ بعض لوگ تو بیرچا ہتے ہیں کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو بس کر فیونگ جانا چاہیے۔ بیچ ڈر کے مارے ادھراُ دھر چھپ رہے ہوں اور بیوی کا نیب رہی ہو۔

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ سہ

س شیری آمد ہے کہ''رن''کانپ''رہی''ہے مساوات عامہ کی تعلیم:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کاٹیڈی کے ذریعے ہمیں بہت ہی خوب صورت تعلیم دی۔ وہ ہے ' مساوات عامہ'۔ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس نبست ہے ہم سب ایک ہیں۔ ندرنگ کی وجہ ہے کی کوفضیلت عاصل ہے ندز بان کی وجہ ہے کی کوفضیلت عاصل ہے ندز بان کی وجہ ہے کی دنیا چودہ سوسال کے بعدا پنے آپ کو بڑی تعلیم یافتہ بجھتے ہوئے وجہ ہے کہ Diserimination of Colour & Speech (رنگ اور زبان کا فرق ) نہیں ہونا چاہے۔ یہ تعلیم آپ ماٹھی کے خودہ سو سال پہلے عطا فرما دی مقتی ۔ چنا نچے زادالیعاد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا:

لَا فَضُل لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي "عربی کوجی پرکوئی فضیلت حاصل نہیں" و لا نِعَجَمِی عَلَی عَرَبی "اورجمی کوعربی پرفضیلت حاصل نہیں"
و لا لا نیک علی آسود اور کور کے کوکا لے پرفضیلت حاصل نہیں"
و لا لا نیک کوکا لے پرفضیلت حاصل نہیں"
و لا لا نیک کو کا گیا آئیک آئیک اِللی ایک کوکا کے دور کے کوکا کے میں ایک ایک کوئی فضیلت حاصل نہیں ای اگر کوئی فضیلت ہے تو اور کورے کوکا لے پرکوئی فضیلت حاصل نہیں ای اگر کوئی فضیلت ہے تو بر مین گاری کی مجہ ہے"

غلامول سيحسن سلوك كي تعليم:

ایک مرتبہ ایک جیب سا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا ابو ذرطے کا ایک غلام رنگ کا کالا تفاروہ کوئی فلطی کر بیٹھا۔ چنا نچہ انہوں نے اس کوطعنہ دے دیا اور کہا: یکا ابن میں دا ۔ (اے کالی کے بیٹے)

جیے ماں کی طرف سے طعنہ دے دیتے ہیں۔ کو یا طبق کا بیٹا کہد دیا۔ الله کا تذکر وصدیت مبارک میں موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے: عَنْ آبِی ذَرْظَالِهُ آنِی سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَیْرُتُهُ بِالْمِیْهِ

"ابوذر ماتے میں: کہ میں نے ایک آدی سے تلخ کلای کی اور اس کو

ماں کی طرف سے طعنہ وے دیا''

كرتو كالى كابيائي

فَقَالَ لِيَ النَّبِي مَلَظَيْهِ: يَا اَبَا ذَرِّ اَعَيَّرُفَهُ بِأُمِّهِ اِنَّكَ اِمْرُءُ فِيْكَ جَاهِلِيَّةً

ووں جھے نی طیدالسلام نے ارشادفر مایا: اے ابوذر اکیاتم نے اس کو مال کی طرف سے عار ولائی ، تو ایسا بندہ ہے کہ تیرے اندر ابھی جالیت کی باتیں

الن ؟'

اِخُوَانُكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ آيَدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ آخُوهُ اللَّهُ تَحْتَ آيَدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ آخُوهُ تَخُونَ يَدُخُتَ يَدِهِ فَلَيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَ لَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبِس وَ لَا تُخْلِفُهُمْ مَّا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَآعِيْنُوهُمْ

'' بیتمهارے غلام ، تمہارے بھائی ہیں ، ان کواللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ تو جس کا کوئی غلام ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ جوخود کھائے اسے بھی کھلائے اور جو خود کھائے اسے بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہ اس کو بھی بہنائے اور ان کوالی تکلیف میں نہ ڈالے کہ وہ تکلیف ان پہنائے اور ان کوالی تکلیف میں نہ ڈالے کہ وہ تکلیف ان پر عمت سے زیادہ بو جھ نہ ڈالے ) اور اگر کوئی این پر ہمت سے زیادہ بو جھ نہ ڈالے ) اور اگر کوئی ایسا بو جھ ڈالونو تم ان کی مدد بھی کرو''

اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب میں آئی نے اپنے محابہ کی کیے تربیت فرمائی!

حسنِ معاشرت کے زریں اصول: نی علیہ السلام نے مِل جُل کرد ہے کے بہت خوب مورت اصول بتائے۔ مثال کے طور پر: 8383(@)8383(

٣....ارشادقر مايا:

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

''تم آسانی پیدا کرو، مشکل پیدانه کرو، خوش خبری دواورلوگوں کے اندر نفرت پیدانه کرو۔''

تو كوياايك دوسركالحاظ كرناسكمايا-

لا .....ایک اور موقع پرارشادفر مایا:

َ مَنْ لَهُمْ يَرُّحُهُمْ صَغِيْرَ نَا وَ لَهُ يُوقِقُو تَكِيبُرَ نَا فَلَيْسَ مِنَّا ''جو ہمارے چھوٹوں پررحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں

ہے ہی ہیں۔''

لى ..... يېمى فرمايا:

ٱنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

''تم لوگوں کوان کے مرہے کے مطابق اتارو'' یعنی اس بندے کے مرہے کے مطابق اس سے ڈیلنگ کرو۔

ير ....جتى كەرىجى فرماديا:

إِذَا إِنَّاكُمْ كُرِيْمَ قُوْمٍ فَأَكُرِمُوهُ

''اگرتمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آجائے تواس کا احترام کرو۔'' غور کریں کہ اس میں فقامسلمان ہی کا تذکر وہیں ہے نا۔کسی بھی قوم کا بڑا آسکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایاتم اس کا اکرام کرو۔

خوت انسانی کی تعلیم:

مسلمان معاشرے میں رہنے ہے کا بیسلیقہ بھی سکھا دیا کہ آپس میں محبت اور پیار

->172

☆ ..... چنانچدارشا دفر مایا:

وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا

" تم ایک دوسرے کے اندر برائی کی باتیں تلاش نہ کرواور عیب نہ ڈ موعثہ و''

☆.....اورارشادفر مایا:

وَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا

''اورتم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھواور ایک دوسرے سے روگر دانی نہ کرو۔''

نه اور فرايا:

وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا

"اورالله کے بندواتم بھائی بھائی بن کرزندگی گزارو۔"

سیحان انٹد! میرکیمیا پیارا تصور ہے کہ ہم سب انٹد کے بندے ہیں اور اس انسانی بنیاد پرایک دوسرے کے ہمائی ہیں۔

نداق اڑانے کی ندمت:

سن دوسرے بندے کا نداق اڑا نا اورمجلس میں اس کی بے حرمتی کرنا ، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔قرآن مجید میں اللہ تغالی ارشا دفر ماتے ہیں :

﴿ لَا يَسْخَرُ قُومٌ مِّنْ قُومٍ ﴾

''تم میں ہے ایک جماعت دوسری کا قداق مت اڑائے۔'' ہم اے بیچنے بی پیٹریس ۔ اِلْاَ مَا هَا اللّٰهِ

مداق ازان والفالهانت آميزانجام:

دومرول كاغداق الراف والول كوكياعذاب موكا؟ ..... ذرا توجه كرماته سنيه:

عَنِ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْكَ إِنَّ الْمُسْتَهُ زِيْئِيْنَ بِالنَّاسِ

و و حسن عظام روایت کرتے ہیں رسول الله مالی فی ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو دوسروں کا غداق اڑاتے ہیں۔''

ر سے بات پہ ٹانٹ کر وینا، ہنسنا، مشکرا ٹا،اس کے عیب کا اشارہ کر دینا۔ نداق کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ آھے فر مایا:

يُفْتَحُ لِآحَدِهِمْ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ ، فَيُقَللُ لَهُ : هَلُمْ هَلُمْ فَيَجِى ءُ بِكُرُبِهِ وَ غَيِّهِ فَإِذَا جَاءَ أُغُلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ اُخَوْ فَيُقَالُ بِكُرُبِهِ وَ غَيِّهِ فَإِذَا جَاءَ أُغُلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ اُخُونَهُ فَيَعَالَ لَهُ : هَلُمٌ هَلُمٌ هَلُمٌ فَيَجِيءُ بِكُرْبِهِ وَ غَمِهِ فَإِذَا آتَاهُ أُغُلِقَ دُونَهُ فَمَا يَزَالُ كَذَالِكَ ، حَتَى آنَ الرَّجُلَ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ فَيُقَالُ لَهُ : هَلُمٌ هَلُمٌ ، فَمَا يَأْتِيهِ

''ان نداق اڑانے والوں میں سے ایک بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ،آ جاؤ آ جاؤ ادھر سے جنت میں پھروہ اپنی تکلیف اورغم کے باوجود اس دروازے تک پہنچے گا۔ جب دروازے پر پہنی جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ پھراس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا ،ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ۔ جب وہ اپنی تکلیف اورغم کے ساتھ دوسرے دروازے پر جائے گا تو اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔اس کے ساتھ وہ بر بار ایسا ہوتا رہے گا جتی کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور یہ بندہ جنت کے دروازے کی طرف بی نہیں بڑھے گا۔ وہ جنت کے دروازے کی طرف بی نہیں بڑھے گا۔

اس طرح کامعاملہ کیا جائےگا۔اس کو کہتے ہیں ،جزاء من جنس المعمل ....اے
کہا جائے گا کہ تولوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا تھا۔ جو تونے بویا تھا آج اے
کاٹ لے گا۔اس دن احساس ہوگا کہ میں اللہ کے بندوں کا غداق کیوں اڑا تا
تھا۔اس لیے ہمیں دنیا میں آپس میں محبت و بیار سے رہنا چاہیے۔

# جوامع الكلم:

· ال سلسلے میں نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی جو جوامع الکلم میں سے ہے۔ وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ اگر انسان اس پرعمل کر لے تو میں سے سمجھتا ہوں کہ اسے دنیا میں ہی جنت میں رہنے جیسا مزا آنا شروع ہوجائے۔ ارشاد فرمایا:

صِلْ مَنْ فَطَعَكَ

''جو تَجْفِة وْرُاسِ جورْد''
وَاغْفُ عَمَنْ ظَلَمَكَ

''جو بَحْم پِظُلم كرية اسے معاف كردے۔''
وَ آخْسِنْ مَنْ اَسَاءً إِلَيْكَ

''اورجو تیرے ساتھ براسلوک کرے تواس کے ساتھ اچھا سلوک کردے۔'' یہ ولایت کی الیمی صفات ہیں جو اللہ کے حبیب ماٹائیڈ کم چاہتے تھے کہ یہ ہرمومن کے اندرید اہوجا کیں۔

# (انسانی رشتوں کے جار دائر ہے

ہمارے دنیا میں جورشتے ہیں ان کا نیوکلیئس اور مرکزی نقطہ بیہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔پھراس نیوکلیئس کے اردگر دمختلف دائرے ہیں۔اب ان دائروں

#### (۱).....نسب کا دائر ہ

جو دائرہ اس مرکز کے سب سے قریب ہے اس دائرے کو''نسب'' کہتے ہیں۔خونی رشتہ ایک گھر کے اندر جولوگ رہتے ہیں اور ان کے عزیز ،اقرباء اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اس نسب کے دائر ہے کے اندر داخل ہیں۔شریعت نے ان سب کو آپ میں پیار اور محبت سے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔اب اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ماں باپ، اولا د، بہن بھائی، خاوند ہوی، بیٹا بیٹی، اقرباء۔ دین اسلام نے ایک آپ کی عزت کرنا سکھائی۔مثال کے طور پر:

احرامهنابيت

⊙.....ماں کے ہارے میں فرمایا:

اَلْجَنَّهُ تَحْتَ اَقُدَامِ اُمَّهَاتِكُمُ "جنت تمهاری ماؤں کے قدموں کے یتج ہے۔" • ….. باپ کے بارے میں فرمایا:

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ "باپ كى رضاميں الله كى رضاشا شامل ہے۔" • ..... بيوى كوخاوند كى عزت سكھائى ۔ فرمایا:

لَوُ اَمَرُتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِآحَدٍ لَآمَرُتُ الْمَرُاةِ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

''اگر میں مخلوق میں ہے کسی ایک کو دوسرے کوسجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کوشکم دیتا کہ اپنے خاوند کوسجدہ کرے۔'' اتنااحترام سکھایا۔ ⊙ .....اورخاوند كوكياسكهايا؟ ارشادفر مايا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهُلِهِ

''تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنے اہل خانہ (بیوی ) کے لیے بہتر ہے۔''

⊙ ..... بينے كے بارے ميں ارشا وفر مايا:

رِیْحُ الْوَلَدِ مِنْ رِیْحِ الْجَنَّةِ (طبرانی) '' بیٹے کی خوشہو جنت کی خوشہو ہے''

⊙ ..... بیٹی کے بارے میں ارشادفر مایا:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَنِدُهَا وَ لَمْ يُوثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا ٱدُخَلَهُ الْجَنَّةَ

''جس کی بیٹی ہواور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور بیٹے کواس پرتر جیج نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر ما کمیں سے''

☆ ..... بھائی کے ہارے میں ارشا وفر مایا:

حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخُوَةِ عَلَى الصَّغِيْرِ كَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ''بڑے بھائی كا چھوٹے بھائی پرايا ہی حق ہے جيسے باپ كا بيٹے پرحق ہوتا ہے''

اس میں بھائی کو بھائی کا احترام سکھایا۔ای طرح اعزا واقربا کے ساتھ محبت و
پیار کے ساتھ رہنا سکھایا۔اس کو صلہ ، رحمی کہا عمیا کہ جہاں رشتہ داری ہو، وہاں
تعلقات جوڑ کے رکھنے جا ہمیں۔اس کا مرتبہ یہاں تک بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ ،رحمی
سے فرمایا،

''جو کھیے جوڑے کا میں اسے جوڑوں گا، جو کھیے توڑے کا میں اسے تو ڑوں

-5

الله رب العزت ایسے بندے کو ناپند فرماتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ چنانچہارشادفرمایا:

﴿ وَ يَقُطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُتُوصَلَ ﴾

''اور جن رشتوں کواللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کوتو ڑ دیتے ہیں۔'' آج تو ان رشتوں کوتو ڑنے پرایک منٹ بھی نہیں لگتا۔

المنسس بھائی بھائی سے کہ دیتا ہے کہ میں نے آج کے بعد آپ سے نہیں بولنا،

🖈 ..... المين بعائى كوكبتى ہے،

🖈 ..... رشته دار رشته دار کو کهه دیتا ہے۔

سالہا سال کاتعلق ہوتا ہے اور ایک کمھے کے اندر آئکھیں بدل لیتے ہیں۔خون اتنا سفید ہو گیا..... بیٹا اپنے باپ کو بڑھا پے اندر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے،جبکہ وہ اس کی خدمت کامختاج ہوتا ہے۔

#### (۲)....جران كادائرة:

نب کے دائرے کے گرد ایک اور وسیج دائرہ ہے۔ شریعت نے اس کو جہران (پڑوس) کا دائرہ کہا ہے۔ چنانچہ انسان کے گھر کے ساتھ چاروں طرف چالیس کھر پڑوس کے مستم چالیس کھر پڑوس کے مستم کی کہلاتے جالیس کھر پڑوس کے مستم کی کہلاتے ہیں۔ بورامحلہ ہی سمجھ لیس۔ بیلوگ پڑوی کہلاتے ہیں۔ شریعت نے پڑوسیوں کامستقل حق بنادیا ہے اور فرمایا ہے کہتم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

برر وسبیوں کوایذ ایہ بچانے کی فدمت ایک مدیث مبارکہ میں نی علیدالسلام نے ارشاد فرمایا: وَ اللّٰهُ لَا يُوْمِنُ وَ اللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَ اللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَ اللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ ''اللّٰه كانتم! ووضحض أيمان والانهيل،الله كانتم! ووضحض ايمان والانهيل،الله كانتم! ووضحض ايمان والانهيل\_''

الله كحبيب مَنْ الله يَامَنُ جَارَهُ بَوَائِقَةً مُعَامِر مَهِ اللهُ وَفَحْصَ مُومَن بَينَ لَهُ اللهُ عَارَهُ بَوَائِقَةً مَنْ لَا يَامَنُ جَارَهُ بَوَائِقَةً

'' جس کاپڑوی اس کی ایذ اسے بچاہوانہیں۔''

الله کے حبیب مظافیاتی کا صرف کہہ دیتا ہی کافی تھا۔ اس زبان فیض ترجمان ہے، جس سے ہمیں قرآن ملا ، ان الفاظ کا صا در ہوجانا ، یہ کافی تھا۔ چہ جائیکہ تین ہارتہم کھا کرارشاد فر مایا کہ وہ فخص ایمان والانہیں جس کے شرسے اس کے پڑوی بچے ہوئے نہ مدا ،

نى عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

مّا ذَالَ جِنْرِیْلَ یُوْصِینِیْ فِی الْجَادِ حَتَّی ظَنَنْتُ آنَهُ سَیُورِ تُهُ

"جریل علیه السلام پڑوی کے حقوق کے بارے میں بتلانے کے لیے میرے
پاس اتنا آتے رہے کہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید پڑوی کو
بندے کی ورا ثت میں شامل کردیا جائے گا۔"

تین قتم کے پڑوی:

نبى عليه السلام نے ارشا وفر مايا:

إِنَّ الْجِيْرَانَ ثَلَاثَةُ: جَارٌ لَهُ حَقَّ وَّاحِد جَارٌ لَهُ حَقَّان وَ جَارٌ لَهُ ثَلَاثَةَ حَقُوْقٍ

'' پڑوی تین نتم کے ہوتے ہیں۔ایک پڑوی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا

ہے۔ایک پڑوی وہ ہوتا ہے جس کے دوحق ہوتے ہیں،اورایک پڑوی وہ ہوتاہے جس کے تین حق ہوتے ہیں۔''

فَالْجَارُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حَقُوق : اللَّجَارُ الْمُسْلِمِ ذُوْ الرَّحِمِ فَلَهُ حَقَّ الْجَوَارِ الْمُسْلِمِ ذُوْ الرَّحِمِ فَلَهُ حَقَّ الْجَوَارِ وَ حَقَّ الْإِسْلَامِ وَ حَقَّ الرَّحِمِ

''جس پڑوی کے تین حق ہوتے ہیں وہ پڑوی مسلمان بھی ہےاور رشتہ وار بھی ہے۔ پس اس کا ایک حق پڑوی کاحق ہے، دوہراحق ،اسلام کاحق ہےاور تیسرا حق ،رشتہ واری کاحق ہے۔''

وَ أَمَّا الَّذِى لَهُ حَقَّان: فَالْجَارُ الْمُسْلِمِ لَهُ حَقَّ الْإِسْلَامِ وَ حَقَّ الْجَوَارِ الْمُسْلِمِ لَهُ حَقَّ الْإِسْلَامِ وَ حَقَّ الْجَوَارِ

''اورجس بندے کے دوحق ہیں وہ مسلمان ہے۔اس کا ایک حق ،اسلام کاحق ہےاور دوسراحق پڑوی کاحق ہے۔''

الي بندے سے خونی رشتہ تونہیں ہوتا، گروہ کلمہ گوتو ہے۔ وَ اَمَّا الَّذِی لَهُ حَقَّ وَاحِد: فَالْجَارُ الْمُشْرِكُ

"اوروہ بندہ جس کا ایک حق ہے وہ مشرک ( کا فر ) پڑوی ہے۔"

نیعنی اگر کا فرآ دمی بھی پڑوں میں آ جائے اور رہنا نثروع کردے ، بید دین اسلام انتاخوب صورت ہے کہاس کا بھی ایک حق متعین کردیتا ہے۔

## (۳)....ايمان كادائزه:

جیران کے دائرے کے گردایک تیسرادائرہ'' ایمان' کا ہے۔ جتنے بھی کلمہ گوہیں وہ سب ایک رشتے میں مسلک ہیں۔ بنی علیہ السلام پرایمان لانے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
الکم شیلہ آئے والیم شیلہ

''مسلمان مسلمان كا بھائى ہے۔''

سيرت طيبه عاكرام مسلم كي چندمثالين:

نى عليه السلام ايمان واليكا برالحا ظفر ماتے تھے۔

استجرت کی بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو بلاتا تھا تو آپ مالٹینے اس کے جواب میں کہیٹے کارشاوفر ماتے تھے۔

....کوئی سائل آتا تو مجھی اس کورونہیں فرماتے تھے۔

⊙ ...... بوڑھوں کا لیاظ فرماتے تھے۔ سید ٹا صدیق اکبر ﷺ والد محترم کو کلمہ پڑھانے کے لیے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے و کمیے کر ارشا و فرمایا: کہتم اپنے بوڑھا الکوکیوں لائے ، مجھے بتادیتے ، میں خود چل کران کے پاس چلاجا تا۔

ے ارشاد فرمایا: کہ میں جب رات کوسوتا ہوں تو میرے سینے میں کے طاب کی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کہ میں جب رات کوسوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی ،سینہ ہے کینہ ہوتا ہے۔ بیمیری سنت ہے ، اور جومیری سنت بڑمل کر ہے گا وہ جنت میں میر ہے ساتھ جائے گا۔

صیبرت بیری میں الکی است میں ایمان والوں کا اتنا در دفعا کہ ایک روایت میں ⊙....اللہ کے حبیب لاگئی کے دل میں ایمان والوں کا اتنا در دفعا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس کے دل میں میری امت کاغم ہیں وہ میری امت میں سے ہیں۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

غريبوں كا مليا تيبيوں كا مادا

وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

ايك عجيب بأت:

ایک عجیب بات سنے۔اس پرمحدثین نے باب با ندھا ہے۔ چنا نچوارشا وفر مایا:

X

بَابُ قُولِ النَّبِي مُلَّكِنَ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلاَهُلِهِ "" نبى عليه السلام في ارشاد فرمايا: جوايمان والابنده نوت موااور اپنامال جيور كرچائي ، توبيمال اس كے وارثوں كاموتا ہے۔"

ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں ....بیجان اللہ! حیران ہوتے ہیں پڑھ کر ....کہ نبی علیہالسلام ارشاوفرماتے ہیں :

آنًا أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

" من ايمان والول سے ان كى جانول سے زياده عزيز ہول ـ " مِمَّنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنُ وَ لَمْ يَتُوكُ وَفَائًا فَعَلَيْنَا قَضَائُهُ وَ مَنْ تَوكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

'جوان میں سے فوت ہواور اس کے ذہبے قرضہ ہو،اور وہ اتنا پیبہ نہ جھوڑ کر جائے کہ قرض ادا ہو سکے۔تو اس کا قرضہ ہمارے ذہبے ہے۔اور جو بندہ اپنا مال جھوڑ کر دنیا سے جائے ،اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔''

## نبي رحمت مثَّا يَثْنِيمُ كَى رحمت بَعْرى دعا:

نی علیہ السلام نے ایک عجیب دعا فرمائی۔آپ مٹاٹیڈیٹم بسا اوقات دوسرے بندے کوکوئی ہات بھی جمال سے سمجھا تے تھے۔جیسی بندے کوکوئی ہات بھی جمال سے سمجھا تے تھے اور بھی جلال سے سمجھا دیتے تھے۔جیسی طبیعت ہوتی تھی ولیں بات فرماتے تھے۔گراللہ کے حبیب مٹاٹیڈیٹم نے اس کے لیے ایک عجیب دعا مانگی۔وہ دیا کیاتھی؟

بَابُ قَوُٰلِ النَّبِي مَلَا اللَّهِ مَنْ اذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكُوةً وَ رَحْمَةً عَنْ آبِي هُولًا: عَنْ آبِي هُولًا: عَنْ آبِي هُولًا:

''ابوهريره ره في فرمات بي كه مي نے نبي عليه السلام كو بيفر مات ہوئے سنا، آپ مَنْ الْكِيَّامِيد عاما نگ رہے تھے۔

اللهم فَايِّمَا مُوْمِنِ سَبَبُتُهُ فَاجْعَلْ ذَالِكَ لَهُ قُرْبَةً اللَّكَ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ
"الله فَايِّمَا مُوْمِنِ سَبَبُتُهُ فَاجْعَلْ ذَالِكَ لَهُ قُرْبَةً اللَّكَ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ
"الله الله الرميس نے کسی مومن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی۔اس ڈانٹ ڈپٹ کوقیامت کے دن اس کے لیے اسپے قرب کا ذریعہ بنادے۔"

اللہ اکبر!!! .....عقل جیران ہوتی ہے، اس محسن انسانیت ملاقیۃ کی تعلیمات کو دکھے کر .....فرماتے ہیں کہا ہے اللہ!اگر میں نے سمجھانے کے دوران کسی کے ساتھ کچھ سختی کر دی تو تو اس مختی کو بھی قیامت کے دن اس کے لیے رحمت اور اپنے قرب کا ذریعہ بنادے۔

#### (۳).....انسانیت کادائره:

ایمان کے دائرے کے گر د ایک وسیع دائرہ ہے۔وہ ہے انسان ہونے کا دائرہ۔لہٰذاانسان ہونے کے تاتے ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشادفر مایا:

تُحُوِّنُوْا عِبَادَ اللَّهِ اِخُوَّانًا ''اللّٰدے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔'' ہمیں چاہیے کہ ہم احترام انسانیت سیکھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں نے ہے۔

احترام انسانيت كى انمول مثاليس:

اوراً بسنے کہ اللہ کے حبیب ملاقیۃ منے احترام انسانیت کی کیا مثالیں قائم کردی تھیں۔

#### ایک یہودی کے جنازے کا احترام:

انسان زندہ لوگوں کا تو احترام کرتا ہی ہے، نبی علیہ السلام مردوں کا بھی احترام فرمائے تھے۔ حدیث مبار کہ میں ہے:

كَانَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَ قَيْسُ بْنُ سَعُدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادُسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةِ فَقَامًا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ اَهُلِ الْأَرْضِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةِ فَقَامًا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ اَهُلِ الْآرْضِ اَيُ مِنْ اَهُلِ الذِّمَةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مُرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَا أَيْ مِنْ اَهُلِ الذِّمَةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مُرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَا فَيْلُ إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مُرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَا فَيْلُ إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

''(ایک مرتبہ) مہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹے ہوئے ۔ ان سے ایک جنازہ گزرااوروہ دونوں کھڑے ہوگئے ۔ ان دونوں سے کہا گیا کہ بیتو ایک کافر کا جنازہ ہے ۔ ان دونوں نے کہا:ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے قریب سے جنازہ گزارا گیا آپ منافی کھڑے ہوئا گئے ۔ کہا گیا کہ بیتو ایک بیودی کا جنازہ ہے ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گئے ۔ کہا گیا کہ بیتو ایک بیودی کا جنازہ ۔ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کیا بہا گیا کہ ایسان کی جان نبیں؟''

الله اکبر!!! .....ایک یبودی کا جنازه دیکه اور آپ سنگانیکی شرف انسانیت کالحاظ کرتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔اگرالله کے عبیب سنگانیکی یبودی کے جنازے کا اتنا احترام فرمایا تو کیا ہم ایک زنده از بان کا احترام نہیں کر سکتے ،اور پھروہ کلمه کیڑھنے والا بھی ہواوراللہ کا نیک بندہ بھی ہو۔

### ایک یہودی عالم کے ساتھ حسنِ سلوک:

یہود یوں کا ایک عالم تھا۔ان کا نام زید بن سعنہ تھا۔ان کا قصہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ زيدُ بْنُ سَغْنَةَ الْحَبُر آخَدُ آخْبَارِ يَهُوُدُ وَ مِنْ اَكُثَرِهِمْ مَالاً آسْلَمَ فَحَسُنَ اِسُلَامُهُ وَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيَّ مَشَاهِدَ كَثِيْرَة وَ تُوَقِّىٰ فِي غَزُوةَ تَبُوْكَ مُقْبِلًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ

''زید بن سعند یہود کے علاء میں سے ایک عالم تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا۔ وہ اسلام لائے اور ان کا اسلام بہت اچھا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ بھی لیا۔ جب وہ تبوک سے مدینہ کی طرف آرے سے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہوگئی۔''

رَواى عَنْهُ عَبْدُاللّٰهِ بَنُ سَلَامٍ آنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبِقِ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ شَىٰءٌ إِلَّا وَ قَدْ عَرَفُتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ حِيْنَ نَظَرْتُ اللّهِ اللّهِ اِثْنَتَيْن لَمْ آخْبَرُهُمَا

''ان سے عبداللہ بن سلام نے بیروایت کی کہ انہوں نے بیکہا: جب میں نے نے علیہ اللہ بن سلام کا چبرہ انور و یکھا تو میں نے آپ ملامات و میں ہے آپ ملامات و میں ہے آپ ملامات و میں ہے آپ ملامات و میں ہوائے ووکہ جن کا مجھے پہتہ نہ چل سکا۔''

وه صفتیں کون ی تھیں؟ تورات میں لکھا ہوا تھا:

مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ غَضَبَهُ وَ لَا يَزِيْدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ اِلَّا حَلْمًا

'' آخری نی منگانی آن کے غصے پر غالب ہوگا،اوراگراس کے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا توان کاحلم اور زیادہ بڑھ جائے گا۔''

فرماتے ہیں: بید وعلامات الی تھی جو مجھے ڈھونڈنی تھیں۔ چنانچے فرماتے ہیں: فکٹنٹ اَتکطَّف لَهٔ لِآنُ اُنجالِطهٔ وَ اَعْدِفَ حِلْمَهُ وَ جَهُلَهُ ''اب میں پلاننگ کررہا تھا تا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں ان کے ساتھ میل جول کرسکوں کہ (معلوم ہو)ان کاحکم کتنا ہے۔''

مقصد بيقاك بيع بين البحى دينا بول ، آپ جي مجوري دينا فَقَالَ: لَا يَا اَخَا يَهُوْدٍ وَ لَكِنْ اَبِيْعَكَ نَمَرًا مَعْلُوْمًا

دونبی علیه السلام نے فرمایا: میں تنہیں تھجوروں کا اتناوزن دوں گا،اس باغ کی مجھوروں کی شرطنہیں ۔

يەنتى سىلىم كىلاتى ہے۔

فقلت نعم فبايعني و اعطيته ثمانين دينارا فاعطاه الرجل قال

زيد: فلما كان قبل محل الاجل بيومين او ثلاثة خرج رسول الله عُلَيْكُ في جنازة رجل من الانصار و معه ابوبكر و عمر و عثمان في نفر من اصحابه، فلما صلى على الجنازة اتيته، فاخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت اليه بوجه غيظ ثم قلت الاتقضى يا محمد حقى فوالله ما علمتك يا بني عبدالمطلب لسيء القضاء مطلٌ قال فنظرت الى عمر و عيناه تدونران في وجهه ثم قال: اي عدوالله ، اتقول لرسول الله ما اسمع! فوالذي بعته بالحق لو لا ما احاذر فوته لضربت بسيفي رأسك و رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنظر الى عمر في سكون و تبسم ثم قال: يا عمر ، انا و هو الى غير هذا منك احوج ان تامره بحسن الاقتضاء و تامرني بحسن القضاء ـ اذهب يا عمرافاقضه حقه و زده عشرين صاعا مكان ما روعته قال زید:فذهب بی عمر فقضانی و زادنی فاسلمت

میں نے کہا: چلوٹھیک ہے۔ پس سودا ہو گیا اور میں نے آپ کوائی ویتار دے دیے۔ نبی علیہ السلام نے وہ اسی دینار اس بندے کو دے دیے۔ اور فرمایا کہ بیان لوگوں سے دو تین دن باتی تھے۔ نبی لوگوں سے کے لیے لیے باؤ۔ زید کہتے ہیں: ابھی مقررہ دن سے دو تین دن باتی تھے۔ نبی علیہ السلام ایک انصاری صحافی کے جناز ہے کے لیے تشریف لائے ، اور آپ مالی کے مناز ہے کے لیے تشریف لائے ، اور آپ مالی کی مناز ہیں ساتھ ابو میکر منظر اور عمان مناز ہیں تھے۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو میں آیا اور میں نے نبی علیہ السلام کودیکھا۔

" فيحر من نے كہا: اے محر ما اللہ إلى تم ميراحق نہيں دو مے؟ الله كى قتم إيه

عبدالمطلب كی اولا د كےلوگ قرضے كی ادائيگی میں بہت برے ہیں۔'' بعنی ٹال مٹول سے كام ليتے ہیں۔اس نے جان بوجھ كرغصه دلانے والی ہات كى۔

 $\mathbf{E}$ 

کہتے ہیں کہ میں نے عمر ﷺ کی طرف دیکھا اور ان کی آئٹھیں میری طرف لگ گئیں۔

پھر عمر ﷺ نے بیہ فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تو اللہ کے حبیب ملَّاتُیْکِم کو بیہ کہہ رہا ہے۔اس ذات کی تتم جس نے آپ ملَّاتِیکِم کوحق کے ساتھ بھیجا،اگر مجھے اس حق کے فوت ہونے کا ڈرنہ ہوتا تو میں تیراسراڑا کے رکھ دیتا۔''

اور الله کے حبیب ملی تالیج سنے عمر منظ کو بڑے سکون سے ساتھ اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔

پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر! میں اور وہ تیرے ایسے رویے کہ مختاج نہیں ۔ بعنی تیرار و بیاور ہونا جا ہے تھا۔

وہ بیر کہ تواس سے کہتا کہ تو اچھی طرح سے اپنا قرضہ ما نگ اور مجھے کہتا کہ جی آیے قرضے کی ادائیگی میں جلدی کریں۔

' پھراں تُد کے حبیب مُنَّاثِیَّام نے فرمایا:''اے عمر! جا وَ اورا سے اس کی تھجوریں دے دو،اور بیس صاع تھجوریں زیادہ دینا،اس لیے کہ تو نے اس کو دھمکی دی ہے۔''

''زیدفرماتے ہیں کے عمرﷺ میرے ساتھ گئے ،انہوں نے مجھے تھجوری دیں اور انہوں نے ہیں صاع تھجوریں زیادہ دیں ، پھر میں نے اسلام قبول کرلیا۔'' منابع کے سے سے ساتھ کی سے سے ساتھ کا جمعہ سے نہیں سے ساتھ کا جمعہ سے نہیں سے سے ت

الله اكبركبيرا!....الله كے پيارے حبيب ملاقيل نے جميل كفار كے ساتھ معاملات كابيسبق فرماديا۔

### قحط ز دہ کفار کے لیے خوش حالی کی وعا:

وہ کفار مکہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اتنی ایذ اکیں پہنچا کیں اور مسلمانوں کے ساتھ براسلوک کیا ، ایک مرتبہ ان پر قحط آگیا۔وہ قحط اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ چڑا ، کھانے گئے۔جی کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی بیرحالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ آسان کی طرف دیکھا تھا تو اسے دھواں نظر آتا تھا۔ عام دستور تو بیہ کہ دشمن کا بیرحال دیکھ کرانیان خوشیال مناتا ہے۔ گرابیانہیں ہوا۔ ہوایہ کو تو بیسے کہ دشمن کا بیرحال دیکھ کرانیان خوشیال مناتا ہے۔ گرابیانہیں ہوا۔ ہوایہ کہ فاتاہ ابو مسفیان، فقال :یا محمد انك تامر بطاعة الله و بصلة

الرحم و ان قومك قد هلكوا فادع الله لهم

ابوسغیان نی علیدالسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے:

''اے محمط الفیلا آپ اللہ کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا تھم دیتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا تھم دیتے ہیں۔آپ کی توم ہلاک ہونے کے قریب ہو پھی ہے۔ جوڑنے کا تھم دیتے ہیں۔آپ کی توم ہلاک ہونے کے قریب ہو پھی ہے۔ آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کر دیں۔''

مديث إك من آيابك.

فَذَعَاهُم "الله ك حبيب مل الله الله عند عافر مادى " فَذَعَاهُم " الله ك حبيب مل الله الله عند ما ديار الله تعالى من الله تعالى الله تعالى من الله تعالى من

## كفار كمه كے ليے غلے كى ترسيل:

ثمامہ بن اٹال میں ایک محانی ہیں۔ وہ یمامہ میں رہتے تھے۔ ان کی طرف سے کمہ والوں کو گندم آیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو پہنتہ چلا کہ مکہ والوں کو گندم آیا کرتی تھی ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو پہنتہ چلا کہ مکہ والے نبی علیہ السلام کے ساتھ براسلوک کرتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ آج کے بعد گندم کا ایک بھی واندا وھرسے مکہ والوں کونہیں پہنچ گا۔ چنا نچہ مکہ والے مصیبت

میں پڑھ گئے۔ حدیث پاک میں ہے۔

فلما قدم مكة ثمامة بن اثال قال لا تأتيكم من اليمامة حبة حنظة حتى يأذن فيها النبي عليه زاد ابن هشام ثم خرج الى اليمامة فمنهم ان يحملوا الى مكة شيئا

جب ثمامہ بن اٹال ﷺ مکہ میں آئے تو کہہ دیا کہ جب تک میرے محبوب مُلَّاثِیْنِم اجازت نہ دیں سے میامہ سے گندم کا ایک بھی دانہ ہیں آئے گا۔''

پيركيا بوا؟

فكتبوا الى النبي مُنْكِبُ انك تأمر بصلة الرحم

مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے نام ایک رقعہ لکھا،آپ تو رشتہ وار بول کو جوڑ نے کام ایک رقعہ لکھا،آپ تو رشتہ وار بول کو جوڑ نے کا تھا ہے کا تعلق کی وجہ سے مرنے لگے جوڑ نے کا تھم دیتے ہیں۔ ہماری گندم بند ہوگئی ہے اور ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے ہیں،آپ رحم فرما کمیں۔

حاتم طائی کی بیٹی سے حسنِ سلوک:

عاتم طائی کی بین جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی منی ،اس وقت وہ کا فرمت میں پیش کی منی ،اس وقت وہ کا فرہ تھی ،مر اللہ کے جوب منافی کیا ہے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ چنا نبچہ حدیث مبارکہ میں ہے۔

. اصبابت خيل رسول الله مُلْثُ ابنة حالم ، فقدم بها على رسول الله عُلَيْكُ في سبايا طيء فجعلت ابنة حاتم في حظيرة · بباب المسجد فمربها رسول الله عليه فقامت اليه وكانت امراة جزلة ، فقالت: يا رسول الله عَلَيْكُ! هلك الوالد و غاب الوافد، فامنن على من الله عليك، قال من وافدك، قالت عدى بن حاتم قال الفار من الله و رسوله ثم مضى رسول الله ملاله و تركني حتى مربى ثلاثا فاشار الى رجل من خلفه ان قومى فكلميه ، فقمت فقلت: يا رسول الله عليه الله عليه الله عليه المالية الوالد و غاب الوافد ، فامنن على من الله عليك قال:قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدى ثقة يبلغك بلادك ثم اذنيني فسئالت عن الرجل الذي اشار الى فقيل على ابن ابي طالب و قدم ركب من بلى فاتيت رسول الله مليك فقلت:قدم رهط من قومي قالت: فكساني رسول الله عَلَيْتُ و حملني ، و اعطاني نفقه فخرجت حتى قدمت الشام علىٰ اخي عدى بن حاتم فقال لها عدى:ماترين في امر هذا الرجل ، قالت ارى ان تلحق به

 یو چھا: تیرامحافظ کون ہے؟ کہنے گئی: (میرے بھائی)عدی بن حاتم۔ \*
''نبی علیہ السلام نے کہا: اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا۔
''

چونکہ عدی بن حاتم اس مقالبے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا اس لیے اللہ کے - حبیب مُنَا لِیَّا اِس کے لیے بیفر مایا۔

وہ کہتی ہیں: پھر رسول اللہ مظّ اللّٰہ علے گئے اور مجھے چھوڑ دیا ہے کہ تین مرتبہ ایسا ہوا۔ میں نے تین مرتبہ درخواست کی ،گراللّٰہ کے حبیب مظّ اللّٰہ عاموش ہوکر چلے جاتے تھے۔ پیچھے ایک بندہ تھا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑی ہوا در پھر بات کر لے۔

میں پھر کھڑی ہوگئ اور (چوتھی مرتبہ) کہا: اے اللہ کے رسول ٹاٹٹیٹے امیرے والد فوت ہو گئے ہیں اور میرا محافظ بھائی قریب نہیں ہے۔ میرے اوپر احسان سیجے ،اللہ آپ پراحسان کرے۔

بندہ ڈھونڈ جو بخصے تیرے گھر حفاظت ہے پہنچادے۔'' بندہ ڈھونڈ جو بخصے تیرے گھر حفاظت ہے پہنچادے۔''

یعنی اللہ کے نبی مٹالٹی اس وجہ سے خاموش تھے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں مل پار ہاتھا۔
کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور اس کو بھیجنا بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ اس کی جان 'اس
کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت ضروری تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد
فرمایا: کہ جب تہہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے تو پھر مجھے بتا دینا۔

ر یہر میں نے اشارہ کرنے والے آ دمی کے باباے میں پوچھا: بتایا گیا کہ وہ علی بن الی طالب ہیں۔

آخرسواروں کا ایک اور وفد بھی گرفتار ہوکر پیثن ہوا۔

چنا نچہ میں نے رسول اللہ ملی ٹیونم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:'' اے للہ کے نبی! میری قوم کے پچھ بااعتاد بندے آگئے ہیں۔'' وہ کہنے لگیں ''اللہ کے رسول مُنافِیْزِ آنے مجھے کپڑے بھی دیئے ، مجھے سواری بھی دی اور جانے کا خرچ بھی دیا۔ پھر میں وہاں سے نکلی جتی کہ میں شام میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچ گئی۔ تو عدی نے اس سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟

'' کہنے لگیں: میں جاہتی ہوں کہ تو بھی ان کے غلاموں میں شامل ہوجا۔'' چنانچہ عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

## کا فراز کی کے سر پر نبی رحمت کی جاور:

جب قبیلہ طے کا قافلہ نی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس وفت ایک نوجوان لڑکی کا بچہ کم ہوگیا۔وہ مال تھی اور بھاگتی پھرر ہی تھی کہ میر ابیٹا کہاں ہے۔اس حالت میں اس کے سرسے جا در بھی اتر گئی۔

وہ اچانک نبی علیہ السلام کے سامنے آگئی۔اللہ کے حبیب ملاقی آئی جا در مبارک ایک حبیب ملاقی آئی ہے اپنی جا در مبارک ایک صحابی علیہ السلام کے سامنے آگئی۔اللہ کے دوتا کہ وہ سرڈ ھانپ لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں :اے اللہ کے نبی ملاقی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی گاؤں کے بنی علیہ السلام نے فرمانا:

''اگر چہکا فرکی بیٹی ہے، گر بیٹی توہے، آج اگر تو اس کے سرکوڈ ھانے گا تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے عیبوں پر رحمت کی چا در عطار فر مادیں گے۔'' احترام انسانیت کا بیدرس اللہ کے بیارے صبیب مُلَاثِیْنِ نے بمیں عطافر مایا۔

ذمیول سے حسن سلوک کا تھم: بیمی فرمایا گیا: اَکُمُوْمِنُ مَنْ اَمَنَهُ النَّاسُ عَلَی دِمَانِهِمْ وَ اَمُوَ الِهِمْ

''مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہوں''
حتی کہ کا فر لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور ان کو ذمی کہتے
یں ۔اللّٰہ کے صبیب مُن اللّٰیِکم نے ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا تھم فر ما یا۔حدیث پاک
یں ہے کہ آپ مُن اللّٰیکم نے ارشاد فر مایا:

دِمَائُهُمْ كَدِمَاءِ نَا وَ آمُوَالُهُمْ كَآمُوَالِنَا

"ان كاخون جارے خون كى طرح اوران كامال جارے مال كى طرح ب-"
اورا كركوئى ايسے بندے كو بلاوجه مارے تو نبى عليه السلام في ارشاوفر مايا:
مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ دِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ
مِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

''جوالیے بندے کوئل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو بھے گا، حالاتکہ جنت کی خوشبو جالیس سال کی مسافت ہے ہی آجاتی ہے۔'' ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب ملاقیۃ کے ایک عجیب بات ارشاد ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب ملاقیۃ کے ایک عجیب بات ارشاد

فرمائی۔فرمایا:

الّا مَنْ طَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ اِنْتَقَصَةُ اَوْ كَلَّفَةُ فَوْقَ طَاقَةٍ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ

شَیْنًا بِغَیْرِ طِیْبِ نَفْسِ فَانَا حَجِیْجُهُ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ

"خردار! جوکی ذمی برظم کرے، یاس کونقصان پنچائے، یاس کی طاقت

ے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے، یاس کی رضائے بغیراس سے کوئی چیز لے، یس

قیامت کے دن اس کا فرکا وکیل بنوں گا (اس ایمان والے سے اس کاحق ولوا

گررہوں گا)"

مررہوں گا)"

#### حرفية خر:

احترام انسانیت کا جو درس نبی علیہ السلام نے عطا فر مایا، وہ انسانوں میں یقبر کسی اور نے نہیں دیا۔

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیغام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر مسکھانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر مسکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بردھ گئی دنیا میں انساں کی وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے ۔

الله رب العزت جمیں بحیثیتِ انسانیت ایک دوسرے کا احرّام کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ کا احرّام کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، مسلمان ایک دوسرے کا احرّام کرنے کی تو قیق عطافر مائے اور بحثیت رشتہ دار ایک دوسرے کا احرّام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین)

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ







# علم اورتضوف

النّحمُدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُبِاللهِ مِنَ الشّيطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماءِ ﴾ وقال اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ الْحَرُ

﴿ يَآيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويُمِ ٥ ﴾ (الانفطار: ٢) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

علم شرعی اورعلم الاحسان:

علم کی و وحیثیتیں ہیں۔ ایک ظاہری صورت ہے جس سے احکام کی بجا آوری کا پہتے چتا ہے اور ایک اس کی تا تیر ہے جس سے انسان کا باطن سنورتا ہے۔ پہلے علم کوعلم شرعی کہتے ہیں اور دوسر مے علم کوعلم الاحسان کہتے ہیں۔ ،

جارے سلف صالحین نے قرآن مجید سے استباط کر کے کئی علوم نکا لے اور ان
کے مختلف نام رکھے علی نے امت نے ان کو ''امام'' کہا۔ جیسے امام اعظم ابو
صنیفہ طلا ، امام شافی طلا اور اسی طرح دوسرے حضرات ہیں ۔ بالکل اسی طرح کچھ
مشا کئے عظام بھی ایسے تھے جنہوں نے قرآن وحدیث پرغور کر کے علم الاحسان کو کیجا کر
دیا۔ ان کو بھی علی نے امت نے ''امام'' مانا۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی طلا ،خواجہ معین
الدین چشتی اجمیری طلا ،حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشہندی بخاری طلا

### تصوف وسلوك کے لیے علم کی ضرورت:

سیدالطا کفہ جنیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تصوف وسلوک کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔وہ فر ماتے ہیں :

مَنْ لَكُمْ يَقَرَءِ الْقُرُانَ وَلَمْ يَكُتُبِ الْحَدِيْتَ لَايُقْتَدَى بِهِ فِي هَٰذَا الْاَمْرِ

''جو بندہ قرآن نہیں پڑ عتااور حدیث کاعلم حاصل نہیں کرتاوہ اس قابل نہیں کہوین کےمعالمطے میں اس کی اقترا کی جائے ۔''

چنانچہذ کروسلوک کے رائے میں علم کا ہونا نسروری ہے۔

## حصول علم کے لیے مشائخ کی ترغیب:

طبقہءِ اوّل کے مشائخ اپنے مریدین کوعلم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ مکتوبات میں لکھاہے:

'' سالک کوعلم حاصل کیے بغیر اس راستے میں قدم نہیں رھنا چاہیے ، ورنہ کا فر اور مجنون ہونے کا خطرہ ہے۔''

ابن جوزی جیسے ناقد محدث اور بزرگ اپنی کتاب "بنلبیس ابلیس" میں لائق

وَمَاكَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي التَّصَوُّفِ إِلَّا رُءُ وُسٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ

''جوتصوف کے متقدمین (بڑے حضرات) ﷺ، یہ وہی تھے جوعلوم تفسیر، فقہ اور حدیث میں بھی اپنے وقت کے امام تھے۔

اس کیے حسن بھری جہال تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان کی

حادیث آپ کو بخاری شریف میں بھی نظر آئیں گی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتہ میں :

### قَالَ الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ

جہالت، دستنی کا سبب ہے:

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیلوگ اتناعلم رکھتے تنصق پھران پراتنے عتر اضات کیوں کیے عظر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلام چونکہ معارف پر بنی ہوتا تھا، اشارات پر بنی ہوتا تھا، اس لیے ہر بندے کے اندراتی استعداد نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو بجھ سکے۔ اوراصول ہیہ ہے:

اكنَّاسُ أَعدَاءٌ لِّمَا جَهلُوا

''جب لوگوں کو کسی چیز کاعلم نہیں ہوتا تو وہ اس کے دشن بن جاتے ہیں۔''
کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کے اقوال کو اپنے مطالب اور مفاہیم کا
لباس بہنا دیا اور ان پرفتو ہے لگا دیے۔ یعنی بات ان کی اور مفہوم اپنا۔ اس کو کہتے ہیں: ''تَوْ جِنْیهِ الْفَوْلُ بِمَا لَا یَوْ صَلَّی بِیهِ الْفَائِلُ'' کہنے والے نے اس مقصد کے لیے
بات نہیں کی بگر الزام لگانے والے نے اپنے معانی بہنا کر اس کا ایک مطلب نکال

اس کی ایک آسان می مثال ہمارے اکابرین علمائے دیوبند ہیں۔ان کی کتب کی تحریروں کوسیاق وسباق سے کاٹ کرایسے معانی دے دیے مجھے کہ ان پر گستاخ رسول کا فتوی لگادیا گیا۔ ہردوراور ہرز مانے میں ایسا ہوتا ہے۔

صوفیا کے حالات پر بنی علما کی کتابیں:

یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور اور ہرز مانے میں الیم

<u>المنظم المنظم </u>

- ⊙ ....علامة شمل الدين ذہبى نے "سيراعلام النبلاء "ايك كتاب لكھي \_
- ⊙ ....عبدالرحمٰن محدث دہلوی نے ''اخبار الاخیار'' کے نام سے کتا کیکھی۔
- صسعلامه عبدالو ہاب شعرانی فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ انہوں نے تصوف پر ''الطبقات الکبریٰ'' کتاب لکھی اور مشاکُخ کے حالات اکٹھے کیے۔ اور فقہ میں ان کی دو کتابیں'' کشف الغمہ''اور'' میزان الکبریٰ'' اپنی مثال آب ہیں۔
- المام ربانی حضرت مجدوالف ٹانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کواللّٰہ رب العزت نے بیاعز از بخشائے کہ انہوں نے بیاعز از بخشائے کہ انہوں نے تصوف پر ہونے والے تمام اعتراضات کے شافی جواب ، ر
- بھر جو پچھر ہی سہی کسرتھی اس کو حکیم الامت حضرت اقدس تھا نوی نے بالکل صاف کر دیا۔ چنا نچہ ان کی تفسیر'' بیان القرآن' کے حاشیے پر'' مسائل سلوک' کے نام ہے آپ کومعارف کا ایک خزانہ ملے گا۔ انہوں نے تصوف وسلوک کے رازاور باتوں کوقرآن وحدیث ہے ثابت کیا۔

## کیاتصوف عجمی چیز ہے؟

الحمد للد! جماراراسته اعتدال کاراسته ہے۔ افراط وتفریط سے پاک ہے۔ آج دنیا میں کچھا یسے صوفی لوگ بھی موجود ہیں جو' العلم حجاب الاکبر' کانام لے کرلوگوں کو علما سے دورر کھتے ہیں۔ حَسَلُّوْ اَفَا حَسَلُّوْ ا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اور پچھ لوگ وہ ہیں جو تصوف کو تجمی چیز ہجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں : یہ عرب کی نہیں مجم کی چیز ہے۔ اس کا تعلق ہونان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ احادیث میں جواحسان کا نام ہے وہ بھی کسی بات کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ وہ بے حضور نمازیں پڑھتے ہیں گران کو بیتو فیق نہیں ملتی کہ کسی کی خدمت میں آکر نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین علائے ویو بندنے اعتدال کا راستہ اپنایا ۔

در کفٹِ جامِ شریعت در کفِ سندانِ عشق ہرہوس ناکے با خدا

یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ اجتماع کے بقیہ بیانات میں .......نماز کیسے بنائی جائے؟

....تشكيل كردار

....قرآن مجید کی تلاوت کیے ہونی چاہیے جیے اہم موضوعات پر بھی بات کی جائے گی۔

میر جمع میں احباب دردِ دل کہہ دے مجر التفات ول دوستاں رہے نہ رہے

دوآيات ميں حيران كن تطبيق:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَاكِنُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُوِيْمِ ﴾ (الانفطار:٢) "اے انسان! تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال ویا؟"

اس آیت کے معانی برغور سیجیے ..... جب لا ڈلا بچہروٹھ جائے تو ماں اسے ناز و نداز اور پیار کے ساتھ مناتی ہے کہتو کیوں روٹھ گیا ہے۔اللّٰہ رب العزت کی رحمتوں پرقربان جائیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوے انسانوں کومتوجہ فرماتے ہیں یہ کتنا پیار مجرانداز ہے!!

﴿ يَانَّهُمَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴾ (الانفطار:٢)

یہاں پراللہ رب العزت نے ''یا''کا لفظ استعال فرمایا۔ بیر فرف ندا کہلاتا ہے۔ جب کوئی دور ہوتو اس لفظ سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بندہ دور ہے۔ کیکن قرآن یاک کی ایک دوسری آیت ہے:

﴿ نَحُنُ اَفُوَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾ (آن:١١) "" ہم تواس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔"

اب اس آیت سے پیتہ چلنا ہے کہ پروردگارتو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور حرف ندا'' یا'' سے پیتہ چلنا ہے کہ دور ہے۔علمانے ان میں تطبیق دی کہ انسان علم کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہے اور صفات کے لحاظ سے اللہ سے بعید ہے۔

#### لفظ "انسان" كے معارف:

انسان کالفظ بھی مجیب ہے۔علمانے اسکے تین معانی کیسے ہیں:۔ دری میں میں میں دوبائی ہوں میں مانس میں میں میں اس

(۱) ....انسان كالفظان أنس سي تكلاب - أنس كمت بي محبت كو-

(٢) ....انسان كالفظ "نسيان" سے لكلا ہے۔نسيان كہتے ہيں بمولئے كو\_

(۳)....انسان کالفظ<sup>وم ن</sup>س'' ہے نکلا ہے .....

﴿ فَلَمَّا انْسَ مِنْ جَانِبِ الْطُورِ نَارًا ﴾ (القصص:٢٩)

ائس كامطلب آبْصَویٰ/آبصَوَ ''و يجنا''

محويا انسان كے تين معاني ہے:-

(1).....مبت كرنے والا

(٣)..... و يكھنے والا

ہمارے مشائخ نے فرمایا تینوں معانی انسان پرصادق آتے ہیں کہ بیدانسان اللہ رب العزت سے مجت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پرا ہے انوار وتجلیات کی بارش کردیتے ہیں اور جب بیراس کے انور وتجلیات کود بھتا ہے تو پھر پوری دنیا کو بھول جاتا

لفظ "رب" كااطلاق:

آ محفر مایا:

غَرْكَ '' مُحْجِے دھو کے میں ڈال دیا''

ہو ہتک و حیرے رب سے'

رَبَ کہتے ہیں اس ذات کو جوکسی کی پر ورش کرے۔ بیلفظ مال باپ کے لیے بھی یو لتے ہیں۔ جیسے اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا:

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّينِي صَغِيْرًا ﴾ ( بن اسرائيل:٣٣)

حضرت بوسف ملام في محى كها تها:

﴿ وَاذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (اليوسف:٣٢)

یعنی'' رب'' کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خالق کے لیے بھی تر مار میں مسلم میں سی استومال میں فرق میں میں

استعال ہوتا ہے۔ مگراس کے استعال میں فرق ہے۔

الله رب العزت كي ربوبيت زمان ومكان كي قيدسے بلند و بالا ہے۔ چنانچہ الله

رب العزت كي رب السّمانة والكروس كما كيا-مزيدفرمايا:

﴿ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ابَاءِ كُمُ الْآ وَكِيْنِ ﴾ (الصفت:١٣٦)

'' جوتمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جوتمہارے آباءگزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔''

تو وہاں زمان ومکان کی قید کا کوئی دخل نہیں۔البتہ ماں باپ جومر ہی ہوتے ہیں وہ محدود وفتت کے لیے ہوتے ہیں۔اور خاص افراد کے لیے ہوتے ہیں۔

بليك والاكون ہے؟

''رب'' کا مطلب ہے' پالنہار''(پالنے والا) ضروریات کو پور اکرنے والا۔آج کاایک بڑادھوکہ بیہ ہے کہانسان نے اسباب کواپنارب سمجھ لیاہے۔

....کسی نے اپنی دکان کو

....کسی نے دفتر کو

....کسی نے تعلیم کو

....کی نے کاروبارکو

ای کیے شریعت کے احکام توڑ دیتے ہیں گر ان چیزوں پر آنج نہیں آنے دیتے۔کاروبار کی وجہ سے سود پر کام کرنا پڑے تو کرلیں گے۔ جب شریعت کوچھوڑ کر ونیا کے پیچھے لگ گئے تو گویا اس چیز کو انہوں نے اپنا رب سمجھ لیا۔ یہ بھی صنم پر تی ہے۔ بت فظ پھر کے نہیں ہوتے ،خیال کے بھی ہوتے ہیں۔ ع بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پھر کے بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پھر کے ان پر ضرب ابراہی لگانی پڑتی ہے۔

یہ قوم اپنے براہیم کی تلاش میں ہے منم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگراللّٰدربالعزت کی ذات سے نگامیں ہٹ کر مخلوق پر آجا کیں تو سحویا انسان

اہے رائے سے بھٹک میا۔ ۔

بتوں سے بچھ کو امیدیں خدا سے نا امید ی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے؟

### و نیاوآ خرت کی سعادتیں:

الله تعالى فقرآن مجيد مين النام العام يافته بندول كاتذكره فرمايا: ﴿ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَ الشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ﴾ (النماء: ٢٩)

یہ چارفتم کے لوگ میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔انبیا،صدیقین،شہداء اور لحین ۔

ان میں سے پہلے دوکا زیادہ تعلق علم کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام وحی لے کرآئے اور صدیق نے ان کی تصدیق کی۔ گویا انبیا اور صدیقین میں علم کی نسبت عالب ہے۔ شہدا اور صالحین میں عمل کی نسبت عالب ہے۔

اسی آیت ہے معلوم ہوا کہ کا ئنات کی سعاد تیں اللہ رب العزت نے علم اور عمل کے اندرر کھی ہوئی ہیں۔اگر ہم بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو ہمیں بھی علم اور عمل کے راہتے پر چلنا ہوگا۔

عديم العلم ، فيل العلم اور عليل العلم:

انسان کے علم کا حال بھی عجیب ہے۔ جب دنیا میں پیدا ہواتو بچہ تھا۔علم نہیں قعا۔۔۔۔قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّهُ فِي بُطُونِ اُمَّهِاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئاً ﴾ (النجم:٣٢) ''جبتم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تصاتو تمہارے پاس علم ہیں تھا۔'' یعنی ابتدا میں انسان'' عدیم العلم'' تھا۔اس کے پاس علم ہیں تھا۔ پھرد نیامیں آیااور کتامیں پڑھیں۔جو کچھ بھی پڑھاوہ محدود ہے۔اس لیے قر آن پاک میں فرمایا:

﴿ يَسْنَلُوْ نَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِرَبِّى وَمَا أُوْ يَنْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ (بن اسرائيل: ٨٥) مَّويا جواني مِن "قليل العلم" بيز -

اور جب برهایا آیاتواللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم ایک ایس عمر کو بھنے گئے کہ ﴿ اِلْکُیْلَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَیْناً ﴾ (الحل: 20)

اس کو کہتے ہیں'' علیل العلم'' یعنی جوعلم تفاوہ بھی رخصت ہو گیا۔ بھول گیا۔ جب انسان ابتدا میں عدیم العلم ، درمیان میں قلیل العلم اور آخر میں علیل العلم ہوتو پھریہا ہے علم پر کیانا ذکرے۔

علم لدنی کے اہل کون؟

یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی جابل انسان کو ولایت خاصہ عطا نہیں فرماتے۔البتہ اگر انسان کے پاس علم ظاہری نہیں بھی ہوگا اور وہ انسان اپنے ول پر محنت کرے گاتو اللہ رب العزت اس کوعلم لدنی عطا فرمادیں گے اور اس کا شار علامیں کیا جائے گا۔اللہ تعالی ارشا دفرماتے ہیں۔

﴿ فَوَجَدَا عَبُداً مِّنْ عِبَادِنَا اتَينَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (الكمن: ٦٥)

حبيب عجمي طالة اورعلم لدني:

حبیب مجمی طلا بالکل ان پڑھ تھے۔ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ پہچان لیتے تھے اور جب حدیث پاک بیان کی جاتی تھی تب بھی پہپان لیتے تھے جتی کہ سی کا قول بیان کیا جاتا تھا تو وہ بھی پہپان لیتے تھے۔لوگ حیران ہوکر کہتے کہ جی آپ کو کیسے پہتہ چل جاتا ہے۔وہ فر ماتے تھے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مَن كُنَّ مِن مِنْ هِي جَاتِي عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا هِ كَهُ جَسَ سِي

میں پہچان لیتا ہوں کہ بیمیرے مولا کا کلام ہے۔

🚓 ..... جب مدیث پاک پڑھی جاتی ہےتو ایک اورتیم کا نور ہوتا ہے۔

اندرنور ہی ہوتا۔ ایس ہوتی ہیں تو ان کے اندرنور ہی ہیں ہوتا۔ ایک اندرنور ہی ہیں ہوتا۔

ہر ہم بہ بہ بہ بری میں اس نور کو دیکھ کر بہچان لیتا ہوں کہ بیاللّٰد کا کلام ہے یا محبوب ملی فیکھ کا فرمان ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کوعلم لدنی حاصل تھا۔

### مسير نبوي كي ابتدائي حالت:

آپ حضرات اجتماع کے بیتمن دن بڑے ذوق اور شوق کے ماتھ گزار ہے۔ آپ کو ابھی مجاہدہ کرنا پڑے گا۔اس سے نہ گھبرائے کہ جگہ تنگ ہے۔ ہمارے دلوں میں جگہ بہت زیادہ ہے۔ مسجد نبوی بھی شروع میں اتن جھوٹی سی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

'' مجھے ایک ایسا چھپر بنا دوجیسے موئی علیہ السلام کا تھا۔'' بارش کے وقت میں نیچے پانی آتا تھا۔لوگ سجدے کرتے تو ان کی بیشانیوں پر کیچڑ لگ جاتا تھا۔

#### علما كوآ كے جگه دينے ميں عوام كا فائدہ:

اگلی صفوں میں جوعلما اور صلحا کو جگہ دی جاتی ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ عبداللہ بن سلام علیہ ایک میں بھی حکمت ہے۔ عبداللہ بن سلام علیہ ایک صحابی علیہ ہیں۔ وہ یہود کے بڑے علما میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی رسول بن مسلے۔ ان کو اللہ تعالی دو انبیا پر ایمان لانے کی وجہ اسلام قبول کیا اور صحابی رسول بن مسلے۔ ان کو اللہ تعالی دو انبیا پر ایمان لانے کی وجہ

ہے بہت بڑا درجہ عطافر مائیں گے۔

وہب بن منبہ ان کے شاگر دیتے۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ جب نماز کا دفت ہوتا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دوسر بے لوگوں کو آگے جگہ ملے اور میں پیچھے کھڑا ہو کرنماز پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پہتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسر سے سے مقابلہ شروع کر دیں ، الجھنا شروع کر دیں ، اور ان کو جب اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے کا موقع ملتا بھی ہے تو وہ دوسروں کو آگے کر دیے جب الگلی صفوں میں کھڑے ہوئے کا موقع ملتا بھی ہے تو وہ دوسروں کو آگے کر دیے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جی آپ کا بیمل کس بنیاد پر ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں تو رات کا عالم ہوں۔ اس میں اس امت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی بیتھی کہ اس امت میں بعض ایک اللہ والے ہوں گئی جیسے جتنے ایک اللہ والے ہوں گے کہ جب وہ کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ان کے پیچھے جتنے لوگ ہجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے گنا ہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔

اس لیے جب علما اور صلحا کوآ گے جگہ دی جاتی ہے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کاسحدہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے ۔

ول جاہتا ہے ایس جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہوکوئی درد مجرا دل لیے ہوئے

یہ حضرات دور دور سے در دمجرا دل لے کرآئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا پڑامقام ہے۔

فضائل اورمسائل كاعلم:

علم دوطرح کا ہے۔ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا ۔فضائل کے علم سے انسان

عمال برآتا ہے اور مسائل کے علم سے انسان اعمال کو بناتا ہے۔

عیش الدنیا والاخرۃ کےمصداق کون؟

علم عمل اورعبدیت، بیتنیوں الفاظ'' ع'' سے شروع ہوتے ہیں۔ اورعیش کالفظ بھی'' ع'' سے شروع ہوتے ہیں۔ اورعیش کالفظ بھی'' ع'' سے شروع ہوتا ہے، جیسے :

اَللُّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْأَخِرَةِ

معلوم بیہوا کہ جس نے علم پرعمل کیااوراسے مقام عبدیت نصیب ہوا ،الٹد تعالیٰ اس کو' میش الدنیا والاخرۃ'' عطافر مائیں گے۔

روایت حدیث میں ساع کی ضرورت:

علم کا زیادہ تعلق 'ساع'' کے ساتھ ہے۔ سننا اس لیے محدثین تسلسلِ روایت اسے ہی سمجھتے ہیں کہ اپنے استاد سے با قاعدہ اس نے سنا ہو۔ فرض کریں استاد کے پاس ایک کتاب کھی ہوئی تھی۔ اس نے خودشا گردکودی کہ بیا حادیث کا مجموعہ ہاور آپ کومیری طرف سے حدیث کی اجازت ہے، لے لیجے۔ اب اگریہ بندہ حدیث کی روایت کرے گا تو اسے تسلسل نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ محدثین کے نزد میک روایت حدیث کے حدیث کے کے سائ ضروری ہے۔

پنیمبربہرے کیوں نہیں تھے؟

ریجی عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پیغمبر ملطقا بہرے نہیں گز رے۔ نابینا تو تھے، بہرے نہیں تھے۔حضرت یعقوب ملطقا کے بارے میں آتا ہے:

﴿ وَابِيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ (اليوسف:٨٢)

آپ میلام حضرت بوسف میلام کی جدائی میں اتنا روشئے کہ بینائی چلی گئی۔ای طرح شعیب میلام کی بینائی بھی بیائی تھی۔ توانبیائے کرام میں سے نابیتا تو تھے گر کوئی بھی بہر ہے نہیں تھے۔اس لیے کہ علم کاتعلق ہی ساع کے ساتھ ہے۔

نور مدایت کے حصول کے لیے سننے کی اہمیت:

شریعت نے جمیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم ہدایت کی باتوں کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کرسنیں عمل کے جذبے کے ساتھ بیٹھ کرسنیں۔اللہ تعالی فریاتے ہیں: ﴿ وَلُو اَرَّادَ اللَّهُ حَيدًا لَآلَهُ مَعْهُمْ ﴾ (الانفعال:٣٣) ''اوراگر اللہ تعالی ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو سننے کی تو فیتی دے

ويتا''

اس کے ہمدتن متوجہ ہوکر بیٹھا کریں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ إِنَّ فِنَی ذَٰلِكَ لَا يَٰلِتِ لِقُومٍ يَّسْمَعُون ﴾ (الروم:٣٣)
ای کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تواس وقت کے لیے قرمایا:
﴿ فَا سُتَمِعُوا لَهُ وَ ٱنْصِتُوا ﴾ (الانفعال:٢٣)

﴿ فَا سُتَمِعُوا لَهُ وَ ٱنْصِتُوا ﴾ (الانفعال:٢٣)

فرمايا:

﴿ اِسْمَعُوا وَ أَطِيْعُوا ﴾

''سنواوراس کی اطاعت کرو۔''

''احچھا سننا'' بھی ایک خوبی ہے۔ورنہ تو آ دمی ایک کان سے من کر دوسر ہے سے نکال دیتا ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُواى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ ﴾ (ق:٣٧) ''اس قرآن میں نصیحت ہان کے لیے جن کے اندرول ہو۔'' اورجن کے اندرسِل ہو؟ پہلی خوبی ہے کہ دل متوجہ ہوا ور دوسری خوبی کیا ہے؟ ﴿ أَوْ أَكُفَى السَّمْعَ ﴾ "مہتن کوش ہو'

اورتيسرى خوني .....

﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق:٣٤) "اوروه حاضر باش هو"

توجب آپ اس طرح بات سنیں سے کددل حاضر ہو، ہمدتن گوش ہوں اور حاضر باش ہوں مے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ہدایت کا نور ملے گا۔

اس كانام ولايت ہے:

جوکلہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، کیکن اس کے بعد اس
ہدایت میں ترقی کاراستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ان مجالس میں آنے کا مقصد بھی بہی ہے کہ
اس ہدایت کے نور میں اور بھی اضافہ ہوجائے .....قرآن عظیم الشان .....اصحاب
کہف کے بارے میں کیاارشاوفر مایا:

﴿ إِنَّهُمْ فِينَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدِّى ﴾ (الكبف:١٣)

اس كانام ولايت موتا ہے-

اسلام کے ارکان یا ....

اگر بے توجی سے بات میں سے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بچے کو استاد نے اگر بے تو جی سے بات میں سے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بچے کو استاد نے پڑھایا کہ اسلام کے پانچے ارکان ہوتے ہیں۔ جب محمر پہنچا تو باپ نے پڑھایا ہے کہ اسلام کے پوچھا: بیٹا! آج کا سبق کیا تھا؟ کہنے لگا: استاد نے یہ پڑھایا ہے کہ اسلام کے

یانچ'' کان' ہوتے ہیں۔

## وه بھی ذہبی ہیے بھی ذہبی :

علامهمش الدین ذہبی جو پچھ سنتے تھےان کووہ اس وقت یا دہوجا تا تھا۔ میں بھی اپنے بعض طالب علموں کو کہتا ہوں آپ بھی علامہ ذہبی ہیں۔ گریہ ذہبی ' وَهَبُ ' سے ہے۔جوسنتے ہیں، ذھب۔وہ رخصت ہوجا تاہے۔ بیالیے''علامہ ذہبی'' ہیں۔

#### ایک عجیب دعا:

حضرت مفتی محمودزیارتِ حرمین شریفین کے لیےتشریف لے گئے ۔طواف کیااور مقام ابراہیم پرنفل پڑھ کرایک عجیب دعا ما نگی۔دعا ما نگتے ہوئے کہنے لگے:''اے الله! ساري دنیا مجھے مفتی کہتی ہے، اب تو آپ مجھے مفت میں بخش دیجے۔'' مفتی کا لفظ تو فتوی سے ہے ،لیکن چونکہ ایک ذومعنی لفظ تھا اس لیے انہوں نے اس كاار دوزيان ميں نكته نكال ليا۔

## سا لك كى يېچان:

سننے کی استعداد کا اچھا ہوتا ، بیرسا لک کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیں!ایوجہل نے نبی علیه السلام کی زبان فیض ترجمان ہے معراج کا واقعہ سنا اور قبول نہ کر سکا، جبکہ صدیق اکبر هیشنے یمی واقعہ کا فرکی زبان سے سنااوراس کوقبول کرلیا۔ طالب علم کے لیے جنت کے راستے میں آسانی کیے؟

حدیث یاک میں ہے:

مَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ الْجَنَّةُ فِي طَلَبِهِ ''جوانسان علم کی طلب میں ہوتا ہے، جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔'' ایک اور حدیث پاک میں فر مایا:

'' جوا پنے گھرے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ،اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راہتے کوآسان کر دیا کرتے ہیں۔''

آسان کرنے کا کیا مطلب؟ ۔۔۔۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوسکولوں کے طلبا ہوتے ہیں ،ان کے کارڈ بنے ہوتے ہیں اور جب یہ بسوں پرسفر کرتے ہیں تو ان کو Concetion (رعایت) ملتی ہے۔اس طرح ان کو صرف آ دھا کرایہ دینا پڑتا ہے۔اس کو کہتے ہیں سفر میں سہولت کا ہونا۔

اسی طرح جوعلم حاصل کرنے والے طلبا ہیں ، قیامت کے دن ان کوبھی جنت میں جائے گئے۔اس لیے انسان پوری زندگی ہی علم جائے گی۔اس لیے انسان پوری زندگی ہی علم حاصل کرے۔

### انسانی جسم میں علمااور مز دور دن کی بستی :

علم اورعمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے مواعظ میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے
جسم میں یہ جواد پر کا حصہ ہے یہ علما کی بستی ہے۔ اس میں آئکھیں، کان، دہاغ اور
زبان شامل ہیں۔ اس لیے کہ بیاعضائے علم ہیں اور انہی اعضائے انسان علم حاصل
کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ینچکا دھر مزدوروں کی بستی ہے۔ اس میں ہاتھ، پاؤل،
پھیچوٹرے اور گردے شامل ہیں۔ یہ اعضاعمال (مزدوروں) والے اعمال کرتے
ہیں۔ اور ان کے درمیان اللہ تعالی نے دل کو بنایا۔ ان دونوں قسم کے اعضاکا یہ دل
حاکم ہوتا ہے۔ گویا سیکر بنریٹ کو درمیان میں بنادیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کی چیز کو
ذرح کیا جاتا ہے تو گلے پرچھری پھیرتے ہیں۔ گلے پرچھری پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا
ہے کہ اس کے علم اور عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جس بندے
کے علم اور عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جس بندے

و ہی شار ہوگا جس کے علم اور عمل کے درمیان جوڑ ہوگا۔

### لطف روحانی میں رکا وٹ:

الله تعالیٰ نزول قرآن کا مقصد خودار شادفر ماتے ہیں:

﴿ فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدٍ ﴾ (ق:٢٥٠)

''پس آپ ان کو وصیت سیجے قرآن کے ذریعے سے تا کہ بیاللہ کے وعدے سے ڈرجائیں۔''

تو قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے تا کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑان کو سمجھیں اور گناہوں سے بیچنے کی کوشش کریں۔اس مقصد کے لیے انسان کو اپنی خواہشات پر چھری پھیرنی پڑتی ہے۔سالک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حظِ نفسانی اور خواہشات نفسانی ہیں۔

نہ جب تک صدقِ دل سے ترک کر دیں حظِ نفسانی مجھی بھی آپ کو حاصل نہ ہوگا لطف روحانی لطف ِ روحانی حاصل کرنے کے لیے حظِ نفسانی کوچھوڑ ٹاپڑتا ہے۔

### مان کر چلناسیکھیں:

یہاں تین دنوں کی مختلف مجالس میں آپ نے جو پچھ سننا ہے، وہ اس نیت سے
سننا ہے کہ ہم نے اس پڑمل کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے تشریف لانے
پرشیطان نے آپ کا پیچھانہیں چھوڑا۔ آپ اس کو گھر چھوڑ کرنہیں آئے۔ وہ آپ کے
ساتھ آیا ہے۔ وہ یہاں بھی کوشش کرے گا کہ آپ کو مقصود حاصل کرنے سے روکے
ساتھ آیا ہے۔ وہ یہاں بھی کوشش کرے گا کہ آپ کو مقصود حاصل کرنے سے روکے
ساتھ آیا ہے۔ وہ یہاں بھی کوشش کرے گا کہ آپ کو مقصود حاصل کرنے سے روکے
ساتھ آیا ہے۔ وہ یہاں بھی کوشش کرے گا کہ آپ کو مقصود حاصل کرنے سے روکے

گییں لگاؤ ، حالات حاضرہ پر تبھرے کرو۔اور جب بیان سننے کا وقت ہوگا اس وقت مراقبہ کرنے کی ترغیب دے گاتا کہ سوجا کیں۔ایک کاغذ پر لکھا ہوا نظام الاوقات آپ کی خدمت میں پیش کردیا جائے گا۔آپ اس کو پڑھ کراس کے مطابق وقت کی یا بندی سیجیے۔

..... سونے کے وقت میں آرام سیجیے

....کھانے کے وقت کھانے کے لیے جائے

....عبادات کے وقت عبادات سیجیے

آپ نے یہاں'' مان کر چلنا'' ہی تو سیمنا ہے۔ ابیانہ ہو کہ یہاں آنے کے بعد شیطان ہمیں ان مجالس کے فیوض و بر کات سے محروم کردے۔

وقوف قلبی کے ساتھ رہے:

ا بنا وقت وقوف قلبی کے ساتھ گزار ہے۔وقوف قلبی اسے کہتے ہیں کہا چی توجہ ول کی طرف اور دل کی توجہاللہ کی طرف رکھیں ۔

مشغول ہو کر کلمہ، طیب کے ذکر میں
دل پہ اٹکا جو زنگ ہے اس کو جھڑائے
مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح
اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جائے

ان تین دنوں میں اس کی مثق کریں کہ ہم اللّٰہ رب العزت کے سوا ہرا کیک کو بھول جا کمیں ۔ایک اللّٰہ رب العزت کی یا ددل میں ہواور بس ۔

کثرت ذکرنرمی کا باعث ہے:

ُ ذکر کی کثرت کی وجہ ہے آپ کی ذات میں نرمی آئے گی۔ یہ ذکر کی خوبی ہے۔ جیسے بخت زمین کو ہارش کا پانی نرم کر دیتا ہے۔ ای طرح جب انسان ذکر کرتا ہے تو انوارات کی ہارش انسان کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ اور نرم طبیعت کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق کا حامل بن جاتا ہے۔

### مر ایوں کے او پر گوشت کیوں؟

دیکھیں!اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے اندریخی رکھی اور اس کے اور گوشت اور کھال رکھی - لینی بختی کونرمی کے اندر چھپا دیا۔ بالکل ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو بھی اپنی رحمت کے اندر چھپایا ہوا ہے۔

## قرآن مجيد كامركزى پيغام:

اگر قرآن مجید کے الفاظ تنیں تو جو لفظ بالکل درمیان میں آتا ہے، وہ لفظ ہے
۔۔۔۔۔وَ لَیْمَتَلُطُفُ ( نرم گفتگو کرتا ) ۔۔۔۔ کو یا پورے قرآن کا جومرکزی پیغام ہے دہ نرمی کا
یغام ہے۔

## فرعون کے ساتھ زم گفتگو کرنے کا حکم:

الله تعالی موی علم کواور بارون میلام کوفرعون کی طرف بھیج رہے ہیں۔فرعون بھی کون؟ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ وہ اتنا بڑا سرکش ہے۔مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

### ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيُّنَا ﴾ (طه:٣٣)

" آپ دونول اس کے پاس جا کرنرم بات کیجے۔"

اگرہم بھی اپنے طلبااوراپنے دوستوں سے ذرائخی سے بات کریں تو یا در تھیں کہ نہ تو ہماری شان موی طلبا اور اپنے دوستوں سے زرائے۔اللہ

تعالیٰ نرمی پروہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو تختی پر نازل نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دوست آ کرشکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو ذکراذ کارکرتے ہیں گر

> ..... بيخ نبس مانت ن

..... بیوی نہیں مانتی

.....گھر کا ماحول احیمانہیں

اگرآپ غور کریں تو اس کے پیچھے آپ کی تختی ہوگی اور آپ کے اخلاق میں کمی ہو گی۔ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے

....انمان مسرمی بیداموجاتی ہے

..... مجراس كاخلاق الجمع بوجات بي

..... پرا چھے خلاق سے انسان دوسروں کے دل میں جگہ بنالیتا ہے

..... پھرلوگ وین کے قریب ہوجاتے ہیں

#### جماعت كاانتظار:

ان تین دنوں میں آپ نے نماز وں کے دفت سے پہلے آگر جماعت کے انظار میں بیٹے میں بیٹھنا ہے۔ بیسنت بھی آج ختم ہوتی جارہی ہے۔ آج تو حالت یہ بن گئی ہے کہ آگر پانچ منٹ بھی رہتے ہوں تو مسجد کے باہر آگر آپس میں با تیس کرتے رہیں گے۔ کوئی کے بھی سہی کہ نماز ہونے والی ہے تو کہتے ہیں: جی ابھی پانچ منٹ باتی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ مسجد میں آجاتے اور جماعت کے انظار کا بھی تو اب نصیب ہوجا تا۔

#### بیوفت ہمارے پاس امانت ہے:

آ پان دنوں میں ہمة تن الله رب العزت كى طرف متوجه رہيں۔ جيسے سى كوكوئى غم يافكر تكى ہوتى ہے ايسے ہى بندے كومغموم نظر آنا جا ہيے۔اس ليے كه بيدونت ہم الله کی نسبت سے فارغ کر چکے ہیں۔لہذا یہ وقت ہمارے پاس امانت ہے۔ چنانچہا سر وفت کوہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ، توجہ اور حضوری کے ساتھ گزاریں گے تو جائے ہوئے آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کوان تمن دنوں میں فائدہ نصیب ہواہے۔

# رابطهء بی اوراس کے فوائد:

ہرونت دل میں اللہ کی طرف دھیان رکھے۔ حتی کہ بیان سننے کے دوران بھی اللہ کی طرف دھیان رکھے۔ البتہ جب شخ کے سامنے ہوں رابطہ قبلی اور جب شخ سے دور ہوں تو وقو ف قبلی کا خیال رکھیں۔ رابطہ قبلی اسے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو خالی سمجھیں اور بہ جا نیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے اور مشاکنے کے قلب میں آر بی ہے اور وہاں سے یہ مشاکنے کے قلب میں آر بی ہے اور وہاں سے یہ میں کی کرنیں پوری و نیا پر پڑر ہی ہوتی ہوتے ہیں۔ جس طرح میں کئی دور ہے گراس کی کرنیں پوری و نیا پر پڑر ہی ہوتی ہیں۔

....کہیں سبزی کا قد بر در ہاہے

....کبیں پیول کارنگ خوش نما ہور ہاہے

.....کہیں پھل کا ذا گفتہ بہتر ہور ہاہے

ہرایک اپنفیب کا حصہ پارہاہے۔ای طرح شخ کی توجہ بھی سب پر پڑر ہی ہوتی ہے، تمر ہرسالک اپی طلب کے بفتدراس میں سے حصہ پارہا ہوتا ہے۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر میساں ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔

 ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے متم ماز نہیں ہے تم سا کوئی دم ساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم گر آواز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم گر آواز نہیں ہے

# قوف قلبی کے لیے دومعاون چیزیں:

ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ وقنا فو قنا میالفاظ زبان سے او نچ بھی کہہ دینے چاہمیں۔اس کو انہوں نے بازگشت کہا کیونکہ میہ چیز بندے کو اللّٰہ کی طرف موڑ نے میں بری آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ فاری کے چندالفاظ ہیں یا دکر لیجے۔ "فداوندا! مقصود من تو کی ورضائے تو ،مرامحت ومعرفت ، فوق شوق خود بدہ "فداوندا! ہم اسمال مقصود ہے اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں ، جھے اپنی محبت و معرفت اور ذوق شوق عنایت فرما۔"

اس کو بازگشت کہتے ہیں کہ اگر سالک پچھ پچھ دیر کے بعد ان الفاظ کو پڑھتار ہے گاتو اس کو اس سے وقو ف قلبی کے لیے آسانی ہوگی۔اور دوسرامسنون دعاؤں کے پڑھنے سے بھی وقوف قلبی میں آسانی رہے گی۔اس لیے آپ یہ دو کام اہتمام سے سیجھے۔

#### الله كى تلاش ميں سفر كرنے والے:

محترم جماعت! ونیامیں پچھلوگ کاروبار کے لیے سفرکرتے ہیں، پچھرشتہ داری کے لیے سفرکرتے ہیں، پچھ خوب صورت مناظر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، کیکن آپ نے بیسفر اللہ کے لیے کیا۔ اللہ کے ہاں اس نسبت کی بڑی لاج ہے۔ ہمارے مشائخ بہت سفرکر کے جاتے تھے۔ ﴿ .....حضرت خواجہ فضل علی قریثی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شخ کے پاس تین سومیل کا سفر پیدل طے کرکے جایا کرتے تھے۔ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتااور ایک مہینہ آتے ہوئے لگتااور ایک مہینہ آتے ہوئے لگتااور ایک مہینہ آتے ہوئے لگتااور شخ کے پاس مشہر نے کاعلیحدہ وقت ہوتا تھا۔

﴿ ....ایک ایسے بھی بزرگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔حتی کہ ان کا نام جہانیاں جہاں گشت بڑ گیا۔

جب قیامت کے دن مید حضرات اللہ کے حضور پیش ہوکر عرض کریں گے:

الله! ہم نے آپ کی تلاش میں اور آپ کی طلب میں بیسٹر کیا۔ تو وہاں ہمارے نامہ وا محال میں بھی ایک سفر نکل آپ گا کہ اللہ! ہم نے بھی آپ کی تلاش میں ایک سفر کیا تھا۔ با جماعت نماز پڑھنے ہی صورت میں اگر ایک قبول ہوتی ہوتو سب کی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ان مقبول بندوں کے سفر کو قبول کیا تو ہمارے اس سفر کو بھی قبول فرمالیں ہے۔ اس لیے کہ بینسبت بلند ہے۔ ہماری حالت تو اس بڑھیا کس خور مید نے کے لیے گئی تھی۔ اس وقت کی ک ہے جو دھا کے کی اٹی لے کر یوسف میلئم کو خرید نے کے لیے گئی تھی۔ اس وقت اس کی نے کہا کہ آپ تو یوسف میلئم کو نہیں خرید سنین کی کہا کہ آپ تو یوسف میلئم کی تی ہو جھا جائے گا کہ یوسف میلئم کے اس وقت اللہ کے حضور پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو خریدار کہاں ہیں تو مجھے بھی اس وقت اللہ کے حضور پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے گا۔

اس کے جب قیامت کے دن اللہ تعالی ہوچیس سے کہ میری تلاش میں دنیا میں سفر کرنے دالے جب قیامت کے دن اللہ تعالی ہوچیس سے کہ میری تلاش میں دنیا میں سفر کرنے دالے کہاں بیں تو ان شاء اللہ جارے بی قدم بھی اللہ کے ہاں بقین تو ل ہوں سے ۔ پرودگار جاری اصلاح فرمادے۔ (آمین فم آمین) مول سے ۔ پرودگار جاری اصلاح فرمادے۔ (آمین فم آمین کا آخو کہ تھوانا آن الْتحمد کی للّه رَبِّ الْعلَمِینَ





# جزااورسزا كادن

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ، آمَّا بَعْدُ: وَ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنْتَى إِلَى الْإِمَامِ الْهَمَّامِ يَقُولُ الْعَبُدُ الْفَقِيْرُ ذُو الْفِقَارِ آحُمَدُ حَدَّثَنِي حَضْرَةُ الْأُ سُتَاذُ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ آمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدُ مَالِكُ كَانُدهلَوِيْ نَوَّرَاللَّهُ مَرْقَدَةٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِي مُحَمَّدُ إِدْرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي مُحَمَّدُ اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتُرِي الْمَدَنِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَابِدُ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ الْعُمْرِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَنَةَ الْعُمْرِي فَالَ حَدَّثَنِي اَحُمَدُ بُنُ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَنِي قُطُبُ الدِّيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرَوِي ٱلْمَشْهُورُ بِسَه صَدُ سَالَه قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ شَادُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفِرَبْرِي رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّ اسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ آمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ وَ سَيَّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ آبُو عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمُعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعُفِيِّ الْبُحَارِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً بَابُ:كَيْفَ كَانَ بَدَءُ الْوَحْيِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ عَنْ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَنْ إِلَى وَسُولِ اللّهِ وَ جَلَّ: ﴿ إِنَّا آوُ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوُ حَيْنَا إِلِّي نُوْحٍ وَّ النَّبِيِّينَ مِنْ

بَعْدِهِ ﴾ حَدَّثَنَا الْحَمِيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْانْصَادِى قَالَ: آخْبَرَنِى مُحَّمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَة بُنِ وَقَاصِ اللَّيْشِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَخَلَّابِ يَقُولُ: إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُوى، قَانُولى، فَمَنْ كَانَتُ مِخْرَتُهُ إِلَى هُجُرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ إِلَى الْمُوارَةِ يَّنْكِحُهَا، فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ اللّهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جامعہ عائشہ صدیقہ کے تعلیمی سال کا پہلا دن ہے۔ جب بھی کسی چیز کی ابتدا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وامن بھیلا کر مدو ما تکنے کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر سیمتے وامن بھیلا کر مدد ما تکنے کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کی چھ بھی نہیں کر سکتے۔

﴿ وَ مَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلُتُ وَ اِلَيْهِ اَنِيْبِ ﴾ (حود: ٨٨)
جس طرح جيونا بچه بركام ميں اپنے بروں كامختاج بوتا ہے، ہم لوگ اس ہے بھی زیادہ اپنے ہركام میں پروردگار کے متاج ہیں۔ آج ہم اس لیے یہاں اسمنے ہوئے بیا کہ ہم اللّٰہ دب العزت سے دعا كيں مائكيں كه پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں ہے بیل كہ ہم اللّٰہ رب العزت سے دعا كيں مائكيں كه پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں ہے نوازیں اور وہ بچیاں جو عالیہ یا عالمیہ میں پہنچ بچی ہیں، ان كے تعلیم سال كی ابتدا

و عاوُں کے ساتھ ہو، تا کہ وہ زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ صدیث پاک پڑھیں اور غاطر خواہ فائدہ اٹھا کمیں۔

#### تین بنیادی عقیدے:

وینِ اسلام نے تمن بنیا دی عقیدے پیش کیے ہیں:

(۱).....تو حيد: هارامعبود حقيقي صرف ايك هي-

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثَى اللّٰهُ الصَّمَدُ ثَى لَمْ يَلِدُ لَا وَ لَمْ يُو لَدُقَ وَ لَمُ \*يَكُنْ لَذَ كُفُوا اَحَد ثَ

(۲) .....رسالت: نی علیه الصلاة والسلام سیدالانبیاء بین ، امام الانبیاء بین ، خاتم النبین بین ، الله رب العزت کے مجبوب بین اوراس کے بھیجے ہوئے سیچے رسول بین - (۳) .....قیامت: که ایک ون ایبا آنے والا ہے ، جب سب الله تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہر بندہ اپنے کیے دھرے کا جواب وہ ہوگا۔
مامنے پیش ہوں گے اور ہر بندہ اپنے کیے دھرے کا جواب وہ ہوگا۔
مگل المر یو بیما تکسّب ریدی (الطور: ۲۱)
د مر بندہ اپنے عملوں کے بدلے رہن میں رکھا گیا ہوگا''

جیے رہن ہے کوئی چیز چھڑانے کے لیے پچھادا کرنا پڑتا ہے۔ای طرح بندے کو بھی جان جھڑانے کے لیے پچھادا کرنا پڑتا ہے۔ای طرح بندے کو بھی جان چھڑانے کے لیے نیکیوں کی صورت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی،اس کو جڑااور سزا کا دن کہتے ہیں۔

یہ ہمن عقیدے بنیادی عقیدے ہیں اور باتی تمام عقیدے ان کے گردو چیش کھو متے ہیں۔ وہ جزوی عقیدے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے عقیدے کا بھی انسان اس وقت تک پابندر ہتا ہے جب تک کہ اس کا تیسرا عقیدہ مضبوط ہو۔ جب اس کے دل میں قیامت کا خوف ہوا ور اللہ رب العزت کے سامنے چیشی کا خوف جب اس کے دل میں قیامت کا خوف ہوا ور اللہ رب العزت کے سامنے چیشی کا خوف

ہوتو وہ دنیا میں اپنے نفس کو بھی قابو کرتا ہے، شیطان کے پیچھے بھی نہیں چانا، خواہشات کو بھی اپنا قبلہ نہیں بناتا، بلکہ محنت ومجاہدہ کرتے ہوئے صبر وضبط کے ساتھ پروردگار کے حکموں کی بہا آوری کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوق والسلام کی مبارک سنتوں کی ابتاع کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حسرت اورافسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا یہی ابتاع کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حسرت اورافسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا یہی تیسراعقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اتنا کمزور کہ عورتیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں:

#### ''ایہہ جہان مٹھاتے اگلاکیں و نج ڈٹھا''

جبوہ مسلمان ہوکرالی باتیں زبان سے نکالتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہے ہوان کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا پکالیقین نہیں ہوتا۔ بلکدا کشرلوگ تو ہے کہتے ہیں کہ دہاں جا کیں گے تو دیکھی جائے گی۔ گویا کہ آخرت کی تیاری وہ موت سے پہلے کرنے کے بجائے یوں سوچتے ہیں کہ جب وہاں جا کیں گے تو نجات کی کوئی نہ کوئی منہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی سے صورت نکال لیس گے۔ یہی انسان کی غلط نہی ہے۔ اس لیے کہ جب آگ لگ جائے تب کو یں نہیں کھود سے جاتے ، پہلے سے اگر کھود سے ہوئے ہوں تو ان کا بانی کام آتا ہے۔ اس طرح جو انسان دنیا میں موت کی تیاری کرے گا، قیامت کے دن اسے وہ تیاری کام آتا کے کہ جیسے اس نے مند در کے اندر بغیر تیاری کے چھلا نگ لگا دی۔

# قيامت كون كمختلف نام:

عام دستوریہ ہے کہ جو چیز زیادہ بڑی اور شان والی ہواس کے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کے بھی مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر:

اس کویکو م الْقیاحَة کہا گیا ہے۔ کھڑے ہونے کا دن ۔ اللہ کے حضا کو بیشی کا دن ۔ اللہ کے حضا کو بیشی کا دن ۔ اللہ کے حضا کو بیشی کا دن ۔ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں مور میں کہا گیا۔ حسرت کا دن ۔ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں

گے جن کواس ون بڑی حسرت ہو گی کہ کاش! ہم نے دنیا میں نیک اعمال کر لیے ہوتے اور آج ہم یوں ذلیل اور رسوانہ ہوتے۔

یوم التَّعَابُنُ ہمی کہا گیا ہے۔ تغابن کالفظی معنی ہے، ' فیصلہ'۔ چنانچہ قیامت کا دن فیصلہ'۔ چنانچہ قیامت کا دن فیصلے کا بھی دن ہے۔

﴿ يَوُمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ فَا لِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ ﴾ (التغانن: ٩)

(جس دن وہ تہمیں جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وروہ ہار جیت کا دن ہوگا)

اے انسان! وہ حیرے لیے ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو زندگی کی بازی جیت کا میں ہوگا۔ یا تو زندگی کی بازی جیت ما ہے گا، یازندگی کی بازی ہا۔

- يَوْمُ الْوَعِيْدِ بَحَى كَهَا كَيا -
- يَوْمُ الْفَصْلِ بَحَى كَمَا كَيا --

قیامت کے دن وہ نام جوقر آن مجید میں بیان کیے گئے اگران کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو تفصیل مجمع میوں ہوگی :

- ⊙.....روز قیامت
- ..... يوم حرت
- ⊙..... يومٍ حساب
  - ..... يوم ندامت
  - ....زار نے کاون
    - .....کژککاون
      - ⊙....روزٍ واقعه
- ⊙.....کمژ کمژ انے کادن
- ⊙ ..... حيما جانے والاون

- ⊙....روزيرحق
- € ..... ہنگا ہے کا ون
- ⊙ ..... ين ويكاركادن
- ⊙..... ملاقات كأون
- ..... باہم پکار نے کاون
  - € ....برلے کاون
  - ⊙..... ڈراوے کاون
    - ⊙..... پیشی کاون
- € ..... عمال کے وزن ہونے کا دن
  - ◙ ..... نيملے كادن
  - ⊙.....جع ہونے کاون
  - ⊙ .....ووبارها شمنے كاون
    - ⊙....رسوالی کاون
      - ⊙.....خت دن
    - ⊙.....انصاف كادن
      - ..... تعلينے كادن
    - ⊙ ..... بلاشك وشبه دن
- ⊙ .....وه دن جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔اور
- ⊙ .....وه دن جس میں آئیمیں کھلی کی کھلی رہ جا ئیں گی۔

ان چندناموں ہے انداز ولگائے کہ قیامت کا دن کتناعجیب دن ہوگا۔

#### ونیا کی سب سے بروی خبر:

عام دستوریہ ہے کہ جب بڑے کی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چنا نچداللہ بیاں العظیم اور ارفع واعلیٰ بیں .....و هو العلمی العظیم ...... نہوں نے قیامت کے ون کے بارے میں ایک جگدار شاوفر مایا:

#### عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ثَ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ﴿ (النَّا:١٠١)

یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں نہا الْعَظِیم کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کدا ہے جوب مالٹی فیا ہے ۔ کہ اے کہ اسے محبوب مالٹی فیا ہے ہے ہوجھتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں ریعنی ایک' بڑا واقعہ' یا'' بڑا حادثہ'

جب الله رب العزت کسی چیز کو بر اکہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ چیز برسی ہوگی ۔ چنانچہ ہم نے دنیامیں برسی خبریں سنیں ۔مثلا

- صسبہم نے بیخرسیٰ کہ حضرت آ دم میں کوفرشتوں نے تو سجدہ کیا ، اہلیس نے نہ کیا ،
   بیجی اتنی بردی خبرنہیں۔
- ے۔...حضرت آ وم میشدہ کو جنت ہے زمین پرا تاردیا گیا، پوشاک ا تاری گئی، یہ بھی اتنی بڑی خبرنہیں۔
- صرت نوح میش کے وقت میں پوری دنیا کے اندرسیلا ب آیا ، بیجی اتنی بڑی خبرنہیں۔
- ایک بیغیبرعلیہ السلام کی ہڑیوں ہے لو ہے کی تقلی کے ساتھ گوشت کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ بھی اتنی بڑی خبرنہیں۔
  - قوم شمود میلام پرعذاب آیا، یه بھی اتنی برسی خبرنہیں۔
  - وم عاد میشم پرعذاب آیا، یه بھی اتن بڑی خبر نہیں۔
  - نسبقوم شعیب میلام پرعذاب آیا، به بھی اتنی بردی خبرنہیں۔

**⊙** .....حضرت موی طبیع کی بدعا ہے فرعون اپنی قوم کے ہمراہ دریا کے اندرغرق ہوا پیجی اتنی بڑی خبرنہیں ۔

.....حضرت عيسلى عينة كوآسان براثهاليا كيا، يبهى اتنى بزى خبرنبيس \_

جب اللہ کے محبوب منگائی آشریب لائے تو آپ نے آکر سب سے بڑی خبر سنائی۔ وہ سب سے بڑی خبر سنائی۔ وہ سب سے بڑی خبر سنائی۔ وہ سب سے بڑی خبر کیاتھی؟ کہا ہے محبوب منگائی آئی۔ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اس بڑی خبر کا اعلان کرنے کے عین النّبَا الْعَظِیْمِ …… بڑی خبر کے بارے میں۔ اس بڑی خبر کا اعلان کرنے کے لیے بڑے پنیمبرتشریف لائے ، اور انہوں نے آکر بتایا کہ قیامت کا دن کب اور کیہ ہوگا۔

صحابہ کرام ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فجر کی نما اللہ کے بعد بیان کرنا شروع کیا، اس میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والی چھوٹی او، برئ نشانیاں بتاتے رہے، حتیٰ کہ بتاتے بتاتے ظہر کا وقت ہوگیا۔ ہم لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے مجبوب مُلَّاتِیْنِام خطبہ دینے بیٹھ گئے ، حتیٰ کہ اس حال مال میں عصر کا وقت ہوگیا۔ اتنا کھول کھول کر اللہ کے مجبوب مُلَّاتِیْنِام نے قیامت کے دن کے میں بتایا۔

ایک اور جگه پرالله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَهَا أَنَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلُوْلَةَ السَّاعَةِ شَيْئَ عَظِيْم ﴾ "اے انسانو! ڈروا ہے پروردگار ہے، بے شک قیامت (کے دن) کا زلزلہ بہت بڑا جادثہ ہے۔

آ گاس كى تفصيل بيان كرتے ہوئ اللہ تعالى نے ارشاد فرمايا: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكُولى وَمَا هُمْ بِسُكُولى وَلَكِنُ

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌهُ ﴿ ( الْحِ: ٢ )

#### ر آن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ:

قرآن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بلکہ کی سورتوں میں تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ ملتا ہے۔ نال کے طوریر:

.....ایک جگه الله تعالی نے ارشاد فر مایا:

﴿ وَ يَوْمَ لَكُو الْمَلْكُةُ تَنْزِبُلُا ٥ اَلْمُلُكُ الْمَلْكِةُ تَنْزِبُلُا ٥ اَلْمُلُكُ يَوْمَ الْمَلْكِةُ الْمَكْفِرِيْنَ عَسِيْرًا ٥ وَيَوْمَ يَوْمَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ عَسِيْرًا ٥ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يللَيْنَنِى اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ يَوْمُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يللَيْنَنِى اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ يؤيلُمَ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يللَيْنَنِى اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ يؤيلُمُ الطَّيْفِ لَهُ اللَّهُ عَلِيلًا ٥ لَقَدُ اصَلَيْنَى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ ٥ يؤيلُمُ اللهَ عَلِيلًا ٥ لَقَدُ اصَلَيْنَى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اللهَ يَعْلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ ا

....ایک جگه فرمایا:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّتُ ﴾ (الاشقال: ١)

....ایک جگه فرمایا:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ (الانفطار:١)

....ایک اورمقام پرفرمایا:

﴿ إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ زِلُزَالَهَا أَنَّ وَ اَنْحَرَجَتِ الْأَرْضُ اَثَّفَالَهَا أَلَّ وَ اَنْحَرَجَتِ الْأَرْضُ اَثُفَالَهَا أَلَّ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا فَي يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَنْحَبَارَهَا أَنَّ ﴿ (زَلِزَالَ: ١-٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا فَي يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَنْحَبَارَهَا أَنَّ ﴿ (زَلِزَالَ: ١-٣) يه البادن موگا جب زمين الني خبري بيان كرے گا۔ وہ اللہ تعالی كور پورث بياب الله الله تعالی كور پورث

پیش کرے گی۔اے مالک! تیرےاں بندے نے اس جگہ پریمل کیا،اس جگہ پر گناہ کیا،اس جگہ پریہ گناہ کیا۔انسان اس دن پریشان ہوگا کہ میں نے تو بہجی سو بھی شقا کہ جس جگہ پر بیٹھ کرمیں گناہ کروں گاہ بی انلدرب العزت کے سامنے گوا، وینے والی بن جائے گی۔

⊙....ایک جگه فرمایا:

﴿ اَلْقَارِعَةُ لَا مَاالْقَارِعَةَ قَ وَمَا اَدُراكَ مَا الْقَارِعَةَ قُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ قُ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ قُ ﴾ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ قُ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ قُ ﴾ (القارعة: ١-٥)

قرآن مجید میں ایک ایس سورت بھی ہے جس کا نام ہی سورت القیامة رکھا گ

-4

الله تعالى نے ایک اور جگہ پر فرمایا:
 قَوْمَ یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِیْهِ لَا وَاقْتِهٖ وَ آبِیْهِ لَا وَصَاحِبَتِهٖ وَ بَنِیْهِ ہُ ﴾
 شیوم یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِیْهِ لَا وَاقْتِهٖ وَ آبِیْهِ لَا وَصَاحِبَتِهٖ وَ بَنِیْهِ ہُ ﴾
 شیریس:۳۳س ۳۹)

⊙…. ایک جگه فرمایا:

﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَه ﴾ (الحاقة:١)

⊙ ایک مقام پرفرمایا:

﴿ وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِياْمَةِ ﴾ (الانبياء:١)

⊙…ايك جُكه فرمايا:

﴿ وَكَفْي بِنَا حَاسِبِيْنَ ﴾ (الانبياء)

⊙ …ایک جگه فرمایا:

﴿ وَ إِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ ﴾ (الانبياء:٩٣)

میرے بندے جو ممل کررہے ہیں ہم اس کولکھ رہے ہیں یعنی تکھوارہے ہیں۔ ⊙...... یہ بھی کہا جائے گا:

برااورمزا كادل

> قیامت کے دن کی جارگوا ہیاں: تیامت کے دن جارشہادتیں قائم ہوں گی:-

> > (۱)....انسان کے اعضا:

بیسلطانی مواہ بنیں مے۔ بیخود ہتا کیں مے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کرتوت لیے۔

(۲)....الله كفرشة:

﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴾ (الانفطار:١٣٠١)

(٣)..... نامهءاعمال:

انسان کا نامہءا عمال بھی بطور گواہ چیش کیا جائے گا۔اس دن اگرانسان کواس کا نامہءا عمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گاتواس کی خوشی کی انتہائییں ہوگی۔وہ کہے گا: ﴿ هَاوُمُ افْرَءُ وُا کِتَابِیَهُ إِنِّیْ ظَنَنْتُ اَیْنِی مُلْقِ حِسَابِیَهَ ﴾

(الحاقة: ١٩-٢٠)

دیکھا! یہ وہ لوگ ہوں مے جن کے دل میں یقین ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔اور جن کو تا مہءاعمال بائمیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہیں گے: ﴿ يَلْكُنْتَنِىٰ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَة وَلَمْ آدُرِیْ مَا حِسَابِيَه يِلْكُنَّه لِي سِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنِى مَالِيَة هَلَكَ عَنِى سُلْطُنِيَة ﴾ الْقَاضِيَة مَا آغُنلَى عَنِى مَالِيَة هَلَكَ عَنِى سُلْطُنِيَة ﴾ (الحاقة: ٣٥\_٣٥)

#### (۴)....زمين:

انسان جس جگه پر گناه کرتا ہے زمین کا وہ حصہ بھی اس کے خلاف گواہی دےگا اور رپورٹ دے گا کہاس نے بیریہ گناہ کیے ہیں ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ یَوْمَنِیدُ تُحَدِّثُ اَنْحِبَارَهَاں﴾ (زلزال:۴)

## معيتِ الهي كااحساس:

شہوت ایسی چیز ہے جوانسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔لیکن نیک انسان اللہ درب العزت کے سامنے کی شرمندگی اور رسوائی سے ڈرتے ہوئے اپنانس کولگام ڈالٹا ہے اور کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں کرتا۔ ہمارے اکا بر،طلبا اور طالبات کے دلوں میں قیامت کا ایسا نقشہ جما دیتے سے کہ دور ان سال ہردن وہ یونہی سجھتے رہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ وہ جو کام بھی کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ بچھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دیکھر ہے ہیں۔

گرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ بچھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دیکھر ہے ہیں۔

﴿ وَهُو مَعَكُمْ آیْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (العدیدن ؟)

(اوروہ تمہارے ساتھ ہے ،تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ ''

#### ايك سبق آموز واقعه:

ایک آ دمی کہیں جار ہاتھا۔اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ٰاس نے انگور کا ایک باغ دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں انگورا تارتا ہوں ۔ چنا نچہ اس نے اپنے جیٹے کوراستے میں کھڑا کیا اور کہا: بیٹا!اگر کوئی آئے تو تم مجھے آ واز دے دینا میں جا کر

انگورا تارتا ہوں۔

چنانچہ جیسے بی باپ باغ میں گھسا چھھے سے بیٹے نے آواز لگا ناشروع کی: یکا اَبی اِیکا اَبی اِ اَحَدُ یَوَ اَنَا

"اے اباجان! اے اباجان! ایک ہمیں و کمچےر ہاہے۔"

یہ من کر باپ جلدی ہے واپس آگیا۔قریب آکر دیکھا تو آ دمی تو کوئی نہیں تھا۔ لہٰذااس ہے پوچھا: بیٹا! ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا: ابو! انسان نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پرور دگار دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی قیامت کے دن کا آتا خوف ہوتا تھا۔

# ایک بے کا جیران کن جواب:

بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبگی میں ہے گزررہا تھا کہ میں نے پچھ ایسے بچوں کود یکھا جو کھیل رہے تھے۔ان کے قریب ہی بچھا در بچموجود تھے گرایک بچھا ہوا بڑا مغموم اورا داس نظر آرہا تھا۔میرے دل میں بات آئی کہ میں اس بچ کا دل بہلاؤں ، پتانہیں کیوں اداس اور مغموم ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے بچ کا دل بہلاؤں ، پتانہیں کیوں اداس اور مغموم ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے بوچھا: بیٹا! جہیں کیا ہوا ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے ؟اس نے میری طرف د کھے کر کہا: بچا جان!

#### ﴿ اَفَحَسِبْتُمُ آنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَدًّا ﴾ (النور:١١٥)

یعنی کیا آپ میر گمان رکے ہیں کہ ہم بے فائدہ پیدا کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سے کے گئی اس سے پوچھا: بیٹا! تم ابھی میں سے کی کے بیٹا! تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ابھی سے اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا: چھا جان! میں اپنے گھر میں ویکھتا ہوں کہ جب میری امی نے آگ جلائی ہوتی ہے تو وہ جو لہے کے اندر چھوٹی حچھوٹی کئریاں پہلے ڈالتی ہے، اس طرح وہ آگ سلگاتی ہے اور

جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر ہڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے، پچاجان! جب میں یہ منظرد بھتا ہوں تو مجھے قیامت کا دن یاد آجا تا تھا، ایبا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سلگانے کے لئے چھوٹے جھوٹے بچوں کو پہلے ڈالے اور جب آگ بھڑک جائے، تو ہڑے انسانوں کی باری بعد میں آئے۔اللہ اکبر!

#### نی رحمت کے دل میں پیشی کا خوف:

اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو گنا ہوں ہے بچالیتی ہے۔ اس ون کے ہارے بیں اللہ رب العزت کے مجبوب مُنالِثْ آفر ما یا کرتے تھے:

یلکیٹ رَبُّ مُحَمَّدٍ لَمْ یَخُلُقْ مُحَمَّدُ اللہ العزاد کا رحم مُنالِثْ کَا ہُو یہ اس اللہ اللہ اللہ اللہ کا پروردگا رحم مُنالِثْ کِیْمُ کو پیدائی نہ فرما تا۔''

سیدناصدیق اکبر کے دل میں پیشی کا خوف: یک وجد تھی کہ سیدناصدیق اکبر کھی فرمایا کرتے تھے: بلکٹتنی گُذت عُصْفُوْد ا

''اےکاش! میں کے بدن کا بال ہوتا'' ''اےکاش! میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا'' ''اےکاش! میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا۔'' ''اے کاش! میں کسی درخت کا پیتہ ہوتا۔'' ''اےکاش! میں کسی درخت کا پیتہ ہوتا۔''

سیدناعبداللد بن مسعود الله کے دل میں پیشی کا خوف:

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ تشریف فرما ہیں۔ایک سائل آیا اوراس نے سوال یو چھنے کے بعد کہا: یلگیتنی اکون مِن اَصْحَابِ الْیَمِیْنِ

"ایکاش! میں اصحابِ یمین میں سے ہوتا"

جب عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیسنا تو فرمانے گے:
یلگیتنی گئٹ اِذَا مِتْ کَمْ اَبْعَثْ

''اےکاش!اگر میں مرتا تو قیامت کے دن مجھےاٹھایا ہی نہ جاتا۔'' جب عبداللہ بن مسعودؓ اس دن کے بارے میں بیفر ماتے جیں تو انداز ہ لگا نمیں کہ وہ کیساون ہوگا!؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس دن سے بہت ڈریتے تھے۔

سید ناعمر ﷺ کے ول میں پیشی کا خوف:

سیدنا عمرﷺ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ گلی میں چکر لگار ہے تھے۔ فجر کا ِقت قریب تھا۔ ایک مکان سے کسی بوڑھی عورت کی آ واز آئی: کیا بکری نے دودھ ے دیا؟ جواب ملا: جی ہاں۔ پوچھا: کتنا دیا؟ جواب ملا: تھوڑا دیا۔ بوڑھی عورت كہنے لكى : لينے والے آجاكيں كے اس ميں يانى ملا دو۔ بكى نے جواب ديا: ميں يانى کیوں ملاؤں؟ عمرنے تو مینع کیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا: اب کونساعمر دیکھے رہے ہیں؟ جوان بچی نے جواب دیا:اگر عرضیں دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہاہے۔ سیدنا عمر ﷺ نے جب بیسنا تو آپ واپس آ گئے۔ون کے وقت آپ نے اپنے دوسرے کا موں ہے فارغ ہوکران دونوں کو بلوا یا تو پہتہ چلا کہان میں ہے جس نے جواب دیا تھا وہ ایک جوان العمر لڑ کی ہے ، ابھی کنواری ہے ، باکرہ ہے ، چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کارشتہ ما نگا۔ بالآ خرنکاح اور پھرر خصتی ہوگئی۔ جب بہو گھر آگئی تو حضرت عمرﷺ نے اس کو ایک دن کہا: بیٹی! تیرے ذے ا کے کام ہے، تو اس کام کوروز کر دینا۔اس نے پوچھا: امیرالمومنین! کون سا کام؟ فر مانے لگے: جب میں صبح کے وقت تیار ہوکر اور خلافت نمٹانے کے لیے جانے لگوں تو تم دروازے کے قریب آگر مجھے ایک بات یاد دلا دینا۔ اس نے پوچھا : ام المومنین! کیابات یا دولا دول؟ فرمانے لگے: بس میرے قریب آگرا تنا کہددینا: ''اگرعمز نبیس دیکھر ہاتو عمر کاخدا تو دیکھر ہاہے۔''

خفرت حفنرت عمر ﷺ نے اس واقعے کا اتناا تر لیا کہ جب و واکیلے بیٹھے ہوں۔ تو چونک پڑتے اور کہہ دیتے: اگر عمر ہیں دیکھ رہاتو عمر کا خداد کھے رہا ہے۔

جب عمر ﷺ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی و فات ہے پہلے وصیت کی کہ مجھے جلدی نہلا دینااور جلدی کفنا دینا۔ ایک صحابی ﷺ نے عرض کیا:

اے امیر المومنین! ہم جلدی تو کریں گے ہی ،لیکن آپ اتنی تبخیل کی تا کید کیوں فرمار ہے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارْشاد فرمایا: ''بات یہ ہے کہ اللّٰہ رب العزبة مجھ سے ناراض ہوئے تو تم جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا ، اور عمر کے انجام کوتو اللّٰہ بہتر جانتا ہے۔''

وہ حضرات اس بیش کے دن کے بارے میں اتنامتکفر رہتے تھے۔

# ایک چرواہے کے دل میں پیشی کا خوف:

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ بيدواقعه سنايا كرتے تھے كه داديوں كے اندر بكريوں كو حضرت عبدالله بن عمر ﷺ بيدواقعه سنايا كرتے تھے كه داديوں كے اندر بكريوں كو جرانے والا چروا باالله دب اسے كوئى كہتا كه بنا مركوتو وہ جواب ميں كہا كرتا تھا: كهتم يوں خلاف شريعت كام كرلوتو وہ جواب ميں كہا كرتا تھا: أَيْنَ اللّٰه ''الله كہاں ہے۔''

### رابعه بھر رہے طالا کے ول میں پیشی کا خوف:

ایک مرتبدرابعه بھریہ طالا کے سامنے بھونا ہوا گوشت پیش کیا گیا،تو وہ دیکھتے ہی روپڑی ، لانے والے نے کہا: امال! آپ کیوں روپڑی ہیں؟ فرمانے لگی: میں اس کے روتی ہوں کہ مرغ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔اس نے پوچھا: وہ کیے؟ کہنی گی: وہ
ایسے کہ اس مرغ کو پہلے ذیح کر کے اس کی جان نکالی گئی،اس کے بعداس کوآگ کے
او پر بھونا گیا،اگر رابعہ کو قیامت کے دن معانب نہ کیا گیا تو اسے زندہ حالت میں جہنم
کی آگ میں بھونا جائے گا۔

# عمر بن عبد العزيز طلا كول ميں بيشي كاخوف:

عمر بن عبدالعزیز طابی کی ایک رشته دار بوزهی عورت نے ان سے کہا کہ تم خزانوں کا مال اپنی اولا داورا پے او پرخرج کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک دینار منگوایا اور اس کو گرم کر کے گوشت کے نکڑے کے او پر ڈالا۔ اس سے گوشت جلنے لگا اور اس سے بوآنے گئی۔ وہ عورت کہنے گئی تم نے اتنی بد بو کیوں مجائی ؟ فرمانے گئے: آپ جو مجھے یہ کہہ رہی میں ، ذرا سوچو کہ قیامت کے دن میرا اس طرح گوشت جلایا جائے گا۔

### ما لک بن دینار کے دل میں پیشی کا خوف:

مالک بن دینارایک بزرگ گزرے ہیں ، وہ ایک دن دو پہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہوکراللہ سے دعاما نگ رہے ہیں ۔کسی نے قریب ہوکر سنا تو وہ دعا کے دوران بیآیت پڑھ رہے تھے:

﴿ يَوْمَ لِيَسْئَلُ الصَّادِقِيْنَ عَنُ صِدُقِهِم ﴾

'' قیامت کے دن بچوں ہےان کی سچائی کے بارے میں پو چھاجائے گا۔'' یہ آیت پڑھ کروہ بید عاکررہے تھے:

'' اے اللہ! جن کو آپ خود سچا کہہ رہے ہیں ، جب ان ہے بھی قیامت کے دن آپ ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا

حال ہوگا!؟''

# قيامت كدن نفسانفسي كاعالم:

قیامت کے دن نفسانفسی کا عالم ہوگا،لوگ پریثان ہوں گے ۔جہنم کو پیش کیا جائے گا۔اس کی انیس لگامیں ہوں گی ،اور ہر لگام کوایک بڑے فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا۔اس کے نیچےستر ہزاراور فرشتے بھی ہوں گے،اس دفت جہنم چینی اور چنگھاڑتی ہوگی ،اورلوگوں کود کھے کر غصے کی وجہ ہے اس میں ابال آتے ہوں گے ہے کہ اس کے ابال کی وجہ ہے اس میں اتنے بڑے بڑے نزے شرارے اٹھیں گے جیسے بڑے بوے خچر ہوتے ہیں اور اس ابال کے وفت جہنم کے گی:

جزااورسزا كاون

 $\mathbb{S}$ 

''اےاللہ! مجھے تا فر ما نول پرمسلط ہونے کی اجازت دے دیجیے۔'' اس حال کود مکھے کرسب ڈریں گے ، گھبرائیں گے کہ پیتے نہیں آج ہمارے ساتھ کیا

چنانچے سب لوگ حضرت آ دم میلام کے پاس جائیں گے۔ وہ ان کی مدد کرنے سے معذرت کر دیں گے اور فر مائیں گے کہ میں اس وقت اللّٰدرب العزت کے حضور پیش نہیں ہوسکتا۔اس لیے کہ میں نے ایک ممنوعہ درخت کا پھل کھالیا تھا۔غلط نہی کی وجہ ہے۔لہٰذا مجھےاب اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے۔

پھرسار بےلوگ حضرت نوح میلئو کے پاس آئیں گے۔اوران ہے کہیں گے کہ آپ ہی ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجیے تا کہ ہم آج کے دن کی بختی ہے بچٹکلیں ۔ وہ کہیں گے ہرگزنہیں ، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا ما نگ لی تھی ا وراللّٰدرب العزت نے مجھ ہے مجبوبا نہ خطاب فر مایا تھاا ور کہددیا تھا:

﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنُّ بَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين ﴾ (حود:٣٦) اس کیے میں تو انٹدر ب العزت کے حضور پیش نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابراہیم میلٹہ کے پاس آئیں گے ،حضرت ابراہیم میلٹہ وجود خلیل اللہ ہونے کے انکار فرما دیں گے۔اور کہیں گے:نہیں ، میں تو حاضر نہیں ہو س

پھر وہ حضرت مویٰ میں ہے۔ اور عرض کریں گے: آپ کلیم اللہ ایس آئیں ہے۔ اور عرض کریں گے: آپ کلیم اللہ ایس ہوں ہے۔ اور عرض کریں گے: آپ کلیم اللہ ایس ہوں العزت کے حضور بید بات کہیے۔ وہ کہیں گے: نہیں ، مجھ سے تو غلطی سے ایک آ دی مرگیا تھا جس کو میں نے سمجھانے کے لیے مکا مارا تھا۔ اس لیے میں تو لئہ تعالیٰ کے حضور چیش نہیں ہوسکتا۔

کھرسید ناعیسیٰ علام ہے کہیں گے۔وہ کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے معبود بنائے رکھا اور میری والدہ کو بھی معبود بنائے رکھا، میں کیسے اللّٰہ رب العزت کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟

# نى رحمت مالينيام كى سفارش:

بالآخرلوگ سیدنارسول الله طُلِیَّتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے:

اے الله کے محبوب مُلِیْتِیْم آپ اس وقت الله رب العزت سے فرما و پہنے کہ الله

رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے ، جہنم کی آگ میں ابال

آرہے ہیں ، اس کی آگ کو و کھے کرول وال رہے ہیں ، ہمارا کیا ہے گا؟ ہم اس
مصیبت سے کیے جان چھڑا کمیں گے۔؟

مدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کومقام محمود پر پہنچا کیں گے اور نبی علیہ السلام وہاں جا کر سر تجد ہے میں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی الیم تعریف کریں مے جواسے پہلے کسی نے کی ، نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ آپ مُلَاثُمُ اِنْ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں ہے جواسے پہلے کسی نے کی ، نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ آپ مُلَاثُمُ اَنْ اللہ تعالیٰ کے تعریفیں کرتے ہوئے روؤں گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرما کیں ہے : اے میرے محبوب! آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سراٹھا ہے ، میرا فرما کیں ہے۔ ا

آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔

﴿ وَ لَسَوْفَ يُغْطِيْكَ رَبَّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضَّحَىٰ: ۵) ''اور تَجِّے تیرا پروردگارا تنادےگا کہ تو بس بس کرےگا'' اے محبوب اَلْقَیْمَا اِسَلْ تُعُطا"' آپ مانگیں توسہی ، میں آپ کو کیے عطا کرتا ہوں۔''

جب الله رب العزت بيفر ما ئيس گے تو نبی عليه الصلوۃ والسلام عرض کریں گے: اے الله! اپنے بندوں کواس دن کے خم سے نجات دے دیجیے اور ان کا حساب کتاب شروع فر ما دیجیے ۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فر ما کیں گے: اچھا! کسی کو حساب کے لیے پیش سیجے۔

اب بیہ ایسا وقت ہو گا جب سب کے پتے پانی ہورہے ہوں گے۔ انبیا بھی تھراتے ہوں گے۔اوراولیا کے دل بھی کا نب رہے ہوں گے۔

خلفائے راشدین پیزیر حمت الہی کی برسات:

اس وقت الله کے محبوب مُنظِیَّا سیدنا صدیق اکبر ﷺ و بازوے پکڑکر آگے کر دیں گے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا حساب پیش کیجے۔ سیدنا صدیق اکبر ﷺ رونا شروع کردیں گے اور کہیں گے: اے اللہ کے محبوب مُنظِیِّا امیری عمر کا زیادہ حصہ تو اسلام ہے پہلے کا ہے، اس کے بعد کا حصہ تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے بیں اللہ کے حضور بیش نہیں ہوسکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ و السلام فرمائیں گے: آپ بیش ہوجا ہے۔ لیکن وہ بیش نہیں ہوسکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ و السلام فرمائیں گے: آپ بیش ہوجا ہے۔ لیکن وہ فرریں گے اور روئیں گے۔ مگر محبوب مُنظِیِّا کا تھم و کھے کر حضرت صدیق اکبر ﷺ کی مرحب سی تعریف کر میں ہے جسے اللہ کے مجبوب مُنظِیِّا کا ساتھ دیا ، آج تو بھی انھی کی طرح ہدے میں مجھ میں میرے و بیا اللہ رہے ہیں مجھ میں میرے و بیا اللہ رہ میں مجہوب میں میں میرے و بیا میں میرے و بیا گا ساتھ دیا ، آج تو بھی انھی کی طرح ہدے میں مجھ تو نے دنیا میں میرے و بیا میں میرے و بیل اللہ کا ساتھ دیا ، آج تو بھی انھی کی طرح ہدے میں مجھ

ے معافی مانگ رہا ہے اور رور ہا ہے ، اے میرے پیارے! آپ اٹھ جائے ، آپ کے بارے میں تو قرآن میں فیصلہ کر دیا تھا:

#### ﴿ وَ لَسُوْفَ يَرُضَى ﴾ (اليل:٢١)

'' آپ کوبھی اتنادیا جائے گا کہ آپ خوش ہوں گے۔''

آپ کے تو میر نے محبوب ملی تی است ہیں۔ میرے محبوب ملی تی آبی نے فر مایا تھا: میں نے دنیا میں سب کے احسان ات کے بدلے چکا دیے ، ابو بکر! تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اے ابو بکر! آؤ، آج میں اپنے محبوب ملی تی تی برلہ تیامت کے دن اللہ دے گا۔ اے ابو بکر! آؤ، آج میں اپنے محبوب ملی تی تی برلہ اس اور آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہوں، جس دروازے سے آپ جا ہیں جنت میں داخل ہوجا کیں۔

ان کے بعد حضرت عمر گوپیش کیا جائے گا۔ سیدناعمر ﷺ کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ مگر وہ بھی گھبرار ہے ہوں گے۔ جب وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو وہ رونا شروع کر دیں گے۔ مگر ان پراللہ رب العزت کی رحمت ہوجائے گی۔ اللہ تعالی فرما ئیس گے: اے عمر! آپ تو میرے محبوب سکا اللہ علی کے مراد تھے، وعا ئیس ما تک ما تک کر انہوں نے آپ کولیا تھا، آج میں آپ سے کیے حساب لوں!

ان کے بعد سیدنا عثمان عنی ﷺ کو پیش کیا جائے گا۔ جب سیدنا عثمان عنی ﷺ الله رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو الله رب العزت ان کو دیکھ کرخوش ہوجا کیں گے اور فرما کیں گے۔ اے عثمان ! تم نے میرے محبوب ملی تیکی آجے اسان کیا کہ آج اس کا بدلہ دینے کا وقت ہے۔

وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ عید کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عید پڑھانے کے لیے جانے لیے جانے لیے۔ امال عائشہ صدیقہ ﷺ نے پوچھا: اے اللہ کے محبوب سلام عید ہمیں

سیجھ مال پیسہ دے دہیجے تا کہ ہم سیجھ لکالیں۔ مدینہ کے بیتیم آئیں گے اور بیوا کم آئیں گی تو وہ بھی ہم سے مائٹیں گی ، ہم بھی سیجھ کھا کمیں اور ان کو بھی کھلا ئیں محبوب مائٹیونم نے فر مایا : میری جیب میں تو سیجھ بھی نہیں جو میں دے سکوں۔ چنا ج انہوں نے صبر کرلیا۔

يَا رَحْمَلُ اسَهِّلِ الْمِحسَابَ عَلَى الْعُثْمَان

''اےرمن! قیامت کے دن کا حساب عثان ﷺ پرآسان کردینا۔'' چنانچہاللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ میرے مجبوب نے آپ کو یہ دعا دی ہوئی تھی ، میں آج اس دعا کی لاج رکھوں گا ،اے عثان ! میں آج تیرا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ ان کے بعد سید ناعلی المرتضٰی ﷺ کو چیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے: ان کے بعد سید ناعلی المرتضٰی ﷺ حساب گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے: اَسْرَعُ الْمُحَاسَةِ حِسَابُ عَلِیّ

''(قیامت کے دن ) سب سے زیادہ آسان حساب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ﷺکالباحائےگا۔''

ان کے بعدسب کا حساب شروع ہوجائے گا۔

# نبی رحمت سالفیانم کے سامنے شرمندگی کا ڈر:

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ بزگزیدہ ہتیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کے دن اللہ کے سامنے روئیں گی ، فریاد کر سے گو وہاں ہم کس نامہ ، اعمال کو لے کر پنجیس گے۔ ہمارا کما حال ہوگا! اسی لیے تو کہنے والے نے کہا: ۔

تو غنی از ہر دو عالم من نقیر
"اے اللہ! تو دوعالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔"

روز محشر عذر ہائے من پذیر
"اے اللہ! قیامت کے دن میر سے عذر وں کو قبول کرلینا"

را اللہ اللہ اللہ تو می بنی حسابم ناگزیر
"اے اللہ! اگر تو فیصلہ کرلے کے میراحساب لازمی لینا ہے "تو

''اے اللہ! پھر قیامت کے دن مصطفے کریم کی نظروں ہے اوجھل حساب لین''

تاکہ جھے کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ کہیں میرے آقا بینہ کہدویں کہ تو میری کیسی بیٹی تھی!؟ تُو تو میری روحانی بیٹی تھی، تو ہی میرے حکموں پر عمل کر لیتی ، باقی عور تیں چلو جاہلہ تھیں ، وہ تو دین کے علم ہے محروم تھیں، گر تو تو قرآن پڑھنے والی تھی ، عالمیہ میں پڑھتی تھی ، تو ہی میری اس حدیث کی قدر کر لیتی ، تو اس قرآن کی قدر کر لیتی ، تو نے بھی میر ہے آنسوؤں کی قدر نہ کی ، میں تمہاری مغفرت کے لیے راتوں کو روتا تھا، تو دن میں دوڑ روڑ کے گناہ کرتی تھی ، تمہاری نگا ہیں گنا ہوں کے لیے اٹھتی پھرتی تھیں ، تم نے بھی میری ان دعاؤں کی قدر نہ کی ، تو نے علم حاصل کر کے میری بیورا ثبت تو حاصل کر کی گر

از نگاه مصطفے ینہاں گبیر

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ نے ایک مرتبہ دعاما گی:

''اےاللہ! قیامت کے دن بخش دینا،اےاللہ! قیامت کے دن بخش دینا۔'' بڑی دبر تک دعاما نگتے رہے۔ یالآخر فرمانے لگے:

''اے اللہ!اگرآپ نے قیامت کے دن مجھے نہ بخشا ہو، تو پھر مجھے اندھا کھڑا کردینا، تا کہ مجھے ہی ملیہ الصلوٰ قوالسلام کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔''

سوچیے تو سہی کہ ہمارے اکابرتو ایسی ایسی وعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس دن ہمیں بھی اپنے پرور دگار کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ جولوگ نیکی پرعمل کرنے والے ہوں گے، تقویٰ پرعمل کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن وہی بخشے جا کیں گے، میں وردگار فرماتے ہیں:
پروردگار فرماتے ہیں:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْفِرِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُواْ مَعَهُ ﴾ (التحريم: ٨) '' اللّٰد تعالىٰ قيامت كے دن اپنے محبوب سلطیّی آم کو بھی اور جولوگ ان پر ایمان لے آئے ان کو بھی رسوانہیں کرے گا۔''

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِآيْمَانِهِمْ ﴾ (التحريم: ٨)

یہ ایمان کا نور ہوگا جو انہوں نے قرآن پڑھ کے حاصل کیا ، حدیث پڑھ کے حاصل کیا ، محدیث پڑھ کے حاصل کیا ، مجاہدے کر کے حاصل کیا ، سارا سال مدارس کے اندررہ کے سادگی سے زندگی گزاری ، تقویل کی زندگی گزاری اور پھریہ نزدگی گزاری اور پھریہ نور ، جوان کو ملے گا ، بینور ایمان قیامت کے دن ان کے کام آئے گا۔ لہٰذا قیامت کا دن بہت عجیب دن ہے ۔ اس لیے اس دن سے بڑے بڑے محد ثین اور مفسرین بھی وُر اکر تے ہے۔

عبدالله بن مبارك ﷺ كے دل ميں بيشي كاخوف:

عبداللہ بن مبارک ﷺ وہ بزرگ تھے جن کے درس حدیث میں ایک ایک وقت

ی جالیس جالیس ہزارلوگ موجود ہوتے تھے۔ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی بدلی۔ جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو شاگردوں سے کہا: مجھے جار پائی سے اٹھا کر زمین پرلٹا دو۔ شاگردو کھنے لگے۔ حضرت نے تھم دیا: جلدی کرو۔ الا مر یق الادب ''امرادب سے فائق ہوا کرتا ہے' چنا نچیشا گردوں نے آپ کوزمین پرلٹا یا۔ نیچیو م کا کوئی گدا بھی نہیں تھا۔ قالین بھی نہیں تھا، کچی زمین تھی۔ جب انہوں یا۔ نیچو م کا کوئی گدا بھی نہیں تھا۔ قالین بھی نہیں تھا، کچی زمین تھی۔ جب انہوں نے اپنے استاد کوزمین کے اور اپنی اور اپنی سفیدریش کو پیشر کرروتے ہوئے کہنے پارخیار زمین کے اور اپنی سفیدریش کو پیشر کرروتے ہوئے کہنے

#### ''الله!عبدالله كے بر هاپے پر رحم فرما۔''

ین بیں کہا: اللہ! میں محدث ہوں ، میں مفسر ہوں ، میں نے حدیث کی خدمت کی ، بس نے طلبا کو پڑھایا ، میں را توں کو جا گنا رہا ، میں نے تیرے سامنے استے سجد کے ، میں نے اتنی اچھی زندگی گزاری ۔ کوئی عمل اللہ کے حضور چیش نہیں کیا۔اگر چیش کیا ۔ کے ، میں نے اتنی اچھی زندگی گزاری ۔ کوئی عمل اللہ کے حضور چیش نہیں کیا۔اگر چیش کیا ۔ وکیا چیش کیا ؟ کہنے گئے :''اللہ! عبداللہ کے بڑھا پے پررحم فرما'' ۔ کویا اپنے سفید بالوں کواللہ رب العزت کے حضور چیش کیا۔

جب اتنے اتنے بڑے اکابر کا بیرحال تھا تو پھر ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں! قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا!؟ اس لیے آج اپنے گنا ہوں سے تچی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایبانہ ہوکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔

### خفيه اعمال كرنے كا ذوق:

ہارے ا کابر قیامت کے ہان کی یوں تیاری کیا کرتے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر خفیہ عمل کرتے تھے۔ تا کہ کسی کو کا نوں کا ن خبر ہی نہ ہو ، وہ چاہتے تھے کہ فقط اللہ کے لیے بیمل کیے جائیں۔اور قیامت کے دن ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے ۔ آج تواس بات کی فکر ہی بہت کم ہوتی ہے۔

# اعمال کی قبولیت کی فکر:

حضرت عثمان خیرا آبادی رحمة الله علیه کی کریانے کی دکان تھی۔ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے پیسے لاتا تو وہ پیسے لے لیتے اور سودا دے دیتے۔ وہ ان پیسوں کوعلیحدہ جمع کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنا یہ دستور بنائے رکھا۔ کھوٹے پیسیوں والوں کو بھی واپس نہیں جھیجتے تھے۔ جب ان کا آخری وفت آیا تو وفات ہے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے دعاما نگنے لگے:

''اللہ! میرے پاس لوگ کھوٹا مال لے کرآتے تھے، کھوٹے سکے لے کرآتے تھے،اللہ! میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتار ہا، آج تو بھی میرے کھوٹے عملوں کوقبول فرمالے۔''

سوچیے توسہی کہ ہمارے ا کابراس طرح موت کی تیاری کیا کرتے تھے۔

# كھوٹے عملوں كامتبادل يجھ بيں:

ایک بزرگ دکان پرسودالینے گئے۔ جب دکان دار کو پیسے دیواس نے دیکھ کر کہا: یہ تو کھوٹے ہیں۔ یہ من کر رونے گئے۔ اتنا روئے کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ کسی نے کہا: ہی ! اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ چند سکے کھوٹے نکل آئے ، ہم اور سکے دے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے:

'' یہ بات نہیں کہ مجھے سودانہیں ملے گا، بلکہ یہ بات ہے کہ ہیں ان سکوں کو ٹھیک سمجھتار ہا، جب دکان دار کے ہاتھ میں آئے تو اس نے پر کھ کر کے کہد دیا کہ سکے کھوٹے ہیں، دنیا میں میں اور بھی سکے لے سکتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا، او بندے! جن عملوں کوتو ٹھیک سمجھتا پھر تا ہے، اگرکل بیمل اللہ درب العزت کے حضور پیش ہوئے اور پرور دگار نے فرما دیا کہ تیرے عمل کھوٹے ہیں تو پھر میراوہاں کیا ہے گا؟ میں تو وہاں کوئی متبادل عمل بھی نہیں لاسکوں گا۔ اس لیے میں اس دن کویا دکر کے روپڑا۔''

### ایک بادشاه کی بےقراری:

محرشاہ ، مران کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اس جنگل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی گائے تھی ، اس کے سپاہیوں نے اس کی گائے تھی ، اس کے سپاہیوں نے اس گائے کو ذرخ کر کے کھا لیا۔ اس عورت نے انہیں کہا کہ مجھے قیمت دے دوتا کہ میں دوسری گائے خریدلاؤں۔ مگرانہوں نے قیمت بھی نہ دی۔ اس نے بہت پریشان ہوکر کسی عالم سے بوچھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد شاہ اچھا آ دمی ہے، ہم اس سے خود ملا قات کر واور اس کو بتاؤ ، وہ تہہیں پیسے دے دے وے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے تو لوگ ان سے ملنے ہی نہیں دیتے۔ اس عالم نے کہا: اس نے پرسوں واپس گھر جانا ہے ، اس بنی کے علاوہ دوسرا کو بی بل پر سے گزر کر جانا ہے ، اس بنی کے علاوہ دوسرا کو بی بل نہیں ، تم وہاں پہنچ جاؤ اور اس بل کے اوپر کھڑ ہے ، اس بنی کے علاوہ دوسرا کو بی بل نہیں ، تم وہاں پہنچ جاؤ اور اس بل کے اوپر کھڑ ہے ، اور اس کی سواری کوروک کرا بنی بات کر لینا۔ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔

جب تیسرے دن محمد شاہ کی سواری بل پر سے گزرنے لگی تو وہ بڑھیا آ گے بڑھی اور محمد شاہ کی سواری کی لگام بکڑلی۔محمد شاہ نے پو حچھا: بڑی اماں! کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی:

'' محمد شاہ! میری بات من ، تیرا میرا ایک مقدمہ ہے ، میں اتنا پوچھنا جاہتی ہوں کہ بتا اس بل پر فیصلہ کرنا جاہتا ہے یا قیامت کے دن بل صراط پراس کا فیصلہ کرنا جاہتا ہے۔'' جب اس بردهیانے یہ بات کی تو محمد شاہ کے رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ وہ نیچاتر آیا اور کہنے لگا: اماں! کیا بات ہوئی ہے؟ جب اس نے واقعہ سنایا تو محمد شاہ نے اسے سترگائیوں کی قیمت اداکی اور پاؤں پکڑ کر بے قراری سے کہا:

'' امال! ادھر ہی معاف کر دو ، میں قیامت کے دن میں صراط پر حساب دیئے کے قابل نہیں ہوں۔''

الله تعالیٰ ہمیں ہمی اپنی زند کیوں کو بدل کر آخرت کی فکرعطا فر مادے ( آمین ثم آمین )

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







# من المال الم

# قرب ِقيامت کی نشانیاں

الْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ اِقْتَوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونُ٥ ﴾ مُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اللہ رب العزت کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ بید نیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ بیسیر گاہ ہمیں ، تماشا گاہ نہیں ، قیام گاہ ہمیں ، بید امتحان گاہ ہم نے اس کو چرا گاہ بنالیا۔ مقصدِ نہیں ، قیام گاہ ہمیں ، بید امتحان گاہ ہے ، افسوس کہ ہم نے اس کو چرا گاہ بنالیا۔ مقصدِ زندگی ، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور مقصدِ حیات اللہ تعالیٰ کی یا د ہے۔

## خوب ہے خوب ترکی تلاش:

آج زندگی کی ترتیب الیمی بن گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، کیکن نفسر ا انسانی اسی دنیا میں اپنی جنت بنانا جا ہتا ہے۔

....مبراگھراپیاہو،

.....میری بیوی الیسی ہو،

....مرے بچاہیے ہول،

....میرے کپڑے ایسے ہوں ، میرید د

.....میری گاڑی ایسی ہو،

....میرابزنساییا ہو،

.....میریعزت الیی ہو،

آج تمام امور میں خوب سے خوب ترکی تلاش میں زندگی ہر ہورہی ہے۔گو ہر ہندہ اپنی پیندکی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں و نیا کر اس جنت کو جو بنانے میں لگا ہوا ہوں ، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی اور میں بھی اس میر ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے پاس خزانے تھے اور انہوں نے اپنی من پیندز ندگی گز ارنے کے انتظامات کیے،لیکن بالآخروہ دنیاسے چلے گئے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم تو راستے کے راہی تھے،مسافر تھے،ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرنے کی بجائے ، راستے میں اپنا وفت ضائع کر دیا۔ جس طرح کوئی عقل مند تیاری کرنے کی بجائے ، راستے میں اپنا وفت ضائع کر دیا۔ جس طرح کوئی عقل مند انسان بل کے اوپر گھر نہیں بنا تا اسی طرح کوئی بھی عقل مند انسان اس دنیا ہے ول

"گُنْ فِی الدُّنیا کَانَّكَ غَرِیْب " "تم د نیامیں ایسے زندگ گزار وجیسے کوئی پر دلی ہوتا ہے"

دھوکے کا گھر:

ہماراوطن اصلی جنت ہے اور دنیاوطن اقامت ہے۔ پچھووتت کے لیے ہم یہاں بیسجے گئے ہیں اور وہ وفت بھی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن ہم اصل مقصد کو بھول کر ساری امیدیں ، ساری آرز و کیں اور ساری تمنا نمیں اس دنیا میں لگا لیتے ہیں۔ ہم کر ساری امیدیں ، سادی کر نی ہے تو ہیں ایسی کر یں کہ وگئے کی شادی کر نی ہے تو ہیں ایسی کریں کہ وگئی کے در کھیں۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہیں ایسی کریں کہ وہ ہی کہ اور سادی کرنی ہے کہ لوگ یا در کھیں۔ یہ جو ہمارے نفس کے اندا جا ہے۔

ہے کہ ہم اپنی من پیند کا ہر کا م کرلیں ، بیانسان کو ہر با دکر دیتی ہے۔اس لیےانسان کو وہ اپنی آرز دؤں کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیزختم کر دیتا ہے۔اسے اپنی منشا کو بورا کرنا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی منشا کو بورا کرنا یاد ہی نہیں رہتا۔ بیرا یک دھوکا ہے۔ای لیے دنیا کو دارلغرورکہا گیا ہے .....دھوکے کا گھر .... یہ دھوکا لکھے پڑھوں کو بھی لگ رہا ہے، قل مندوں اور مجھداروں کو بھی لگ رہا ہے، دانا اور بینا لوگوں کو بھی لگ رہا ہے۔ بڑی اچھی صلاحیتوں والےلوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مرکز اورمحورای دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں۔اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

﴿ قُلُ هَلُ نَنْبُنُكُمُ بِالْآخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ﴾ (الكنف:١٠٣) '' کیا میں تنہیں نہ بتاؤں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے

لوگ کون ہیں؟''

﴿ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيلوقِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ الْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾(الكبن:١٠٢)

'' و ہ لوگ جن کی ساری کوششیں اسی و نیا کی زندگی کو بنانے میں لگ گئیں اور وہ پیجھتے ہیں کہ ہم تو ہڑے اچھے کا م میں لگے ہوئے ہیں۔''

# من کی آنگھیں کھو لنے کی ضرورت:

آج ذرابے نمازی سے پوچھے

کیا حال ہے؟ جواب ملے گا: جوگز رجائے واہ واہ ہے۔ابسوچیے کہون رات تو اللّٰد تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہے،آخرت بگڑ رہی ہے،جہنم میں جانے کا راستہ ہموار ہور ہا ہے اور پوچھنے پر جواب ملتا ہے : جو گز ر جائے واہ واہ ہے۔ بیغفلت کیسے دور ہو؟اس لیے ہمیں ان محفلوں میں اپنے من کی آئکھ کھو لنے کی ضرورت ہے۔

# رب سے ملا قات کی تیاری کیسے؟

آج تو پی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ جب یہ جوان ہوگی اسانی کی شادی کا وقت آئے گا تو اس وقت میں اس کو کیے اچھا جہیز دے سکوں گی ، ہر ماں سمجھتی ہے کہ اگر بیٹی اچھا جہیز لے کرنے گئی تو سسرال والوں میں اس کی کیا عزت ہو گئی۔ارے! ابھی پی تو کھلونوں اور گڑیوں میں کھیل رہی ہوتی ہے،اس کے لیے ابھی سے اتنی فکر ہے، تو مال اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے بھی اپنے اللہ رب العزت کے در بار میں پیش ہوتا ہے۔اگر میں وہاں نیکیوں کا جہیز لے کرنے گئی تو وہاں میری کیا عزت ہو گئی اپنے تو وہاں میری کیا عزت ہو گی ؟ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی ؟ اگر کسی تقریب تو وہاں میری کیا عزت ہو گئی ہوتا ہے۔اگر میں وہاں نیکیوں کا جہیز ہے کہنتی ہیں اور میں جانا ہویا لوگوں سے ملنا ہوتو عور تیں فور آمنہ دھوتی ہیں، اپنے کی ٹرے پہنتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ۔۔۔۔۔ ہم ملا قات کے لیے تیاری ۔۔۔۔ ہم ہم تو کہ دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملا قات کرنی ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ مَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْوِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ﴾ (الكهف:١١٠)

''جس کو یقین ہو کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر ہے، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کونٹریک نہ ما پر''

# خدایرسی کوئی اور چیز ہے:

ا پنے دل میں کسی غیر کی محبت کو نہ آنے دے ۔ یہ جونفسانی ، شیطانی اور شہوانی تعلقات : وتے ہیں ، یہ حقیت میں شرک ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے : ت ہوتے ہیں ، بیرحقیت میں شرک ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے : ''بس تو میرادین ایمان ایں سجال''

وہ محبت جواللدرب العزت کاجق ہے ہم وہ مخلوق کو دے رہے ہوتے ہیں ۔کسی

ر کی الیں چھاپ لگ جاتی ہے کہ

.....ون میں بھی اسی کا خیال

.....رات میں بھی اس کا خیال

....اس کے فون کا انتظار

....ای ہے بات کرنے کو بے قرار

الله رب العزت ارشاد فرمات بين:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَنْجِدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُتِحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله ﴾ (القرة:١٦٥)

یہ بت ہے جن کی وجہ سے انسان بت پرست بنتا ہے۔یاد رکھیں! شہوت تی ہزن پرتی ،زر پرتی بنس پرتی ، بیسب کی سب بت پرتی ہی کی اقسام ہیں ،خدا تی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔اگر آج آپ غور کریں تو ہماری سب آرز و کیں اور نما کی ایس اور نما کی ایس اور نما کی ایس اور نما کی ایس اور نما کی بارے میں ہیں۔ إلاً مَا هَاءَ الله کاش اہم الله رب العزت کی نما کوائی آرز و بنا لیتے ۔۔۔

تیری دعاہے قطا تو بدل نہیں سکتی گر ہے اس سے بیہ ممکن کہ تو بدل جائے تری دعا ہے کہ ہو تری آرزو بوری تری مری دعا ہے کہ ہو تری آرزو بوری مری دعا ہے کہ تری آرزو بدل جائے مری دعا ہے کہ تری آرزو بدل جائے اللہ کرے کہ ہماری امیدوں کی انتہا اور ہماری محبوں کا مرکز اور محور اللہ دب

العزت کی ذات بن جائے۔ہم اس کی یاد میں زندگی گزاریں،ای کے لیے او ہوں،ای کے لیے دن گزاریں،راتیں گزاریں، یوں گویا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقا کے انتظار میں ہوئے۔ای کیفیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا: اکتہ فی عَنْ ذَارِ الْعُرُورِ وَالْاَنَابَةِ إِلَى ذَارِ الْمُحْلُورِ

# زندگی کا کوئی بھروسہ ہیں:

د نیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے جو بالآخرختم ہو جانی ہے، اور آخرت زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس د نیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ ہیں کب ختم ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں :

﴿ اِفْتُوبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونُ ٥٠ ﴾ (انبياء:١) "انسانوں كے حساب كا وفت قريب ہو گيا اور وہ اپنى غفلت كے اندر سرگرداں ہيں۔"

ہمیں اس بات کااحساس ہی نہیں کہ ہردن ہمیں ہماری قبر کے قریب سے قریب تر کرر ہاہے۔ ہماری زندگی کی مہلت کم ہوتی جار ہی ہے اور ہم اس بات ہے بے پرو ہوکرزندگی گزارر ہے ہیں۔

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' اے دوست! تجھے کیامعلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیراکفن بنتا ہے۔''

ہم موت کو بھول جاتے ہیں ،موت تو ہمیں نہیں بھولتی ،للہذا بہتریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرلیں اور اپنے پرور دگار کوراضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں۔

# (دورِ حاضر میں علامات قیامت کامشاہرہ)

نی علیہ السلام نے قرب قیامت کی بہت سی علامات بتا کیں۔ان میں سے آج لتنی علامتیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔

#### ار و الوچير كرراست بنانا:

ایک حدیث مبار کہ میں نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:
'' جب مکہ مکر مہ کے پیٹ کو چیر کر راستے 'بنا دیے جا 'میں گے اور جب ممارتیں
پہاڑوں کے برابراونجی ہوجا 'میں گی توتم قیامت کا انظار کرنا۔''
کہ مکر مہ کے پیٹ کو چیرنے کا کیا مطلب؟ آج وہاں پہاڑوں کے اندر

رو (سرتمیں) بنا کر انٹرنل رنگ روڈ اور آؤٹر رنگ روڈ بنا دی گئی ہیں۔ گویا بندہ تکھوں سے دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کرراستے بنا دیے گئے ہیں۔

#### ندوبالإعمارتيس بنانا:

آھے فرہایا کہ جب عمارتیں پہاڑوں کے برابراو پُی ہوجا کیں۔کیا مطلب؟
ج آپ حرم شریف سے باہرتکلیں تو آپ کوسا منے جو ہوٹل نظر آتے ہیں ان کی بندی پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ چودہ سوسال پہلے جب سنگل سٹوری مکا نات نانے کی عادت عام تھی ہمشینری بھی نہیں تھی اور سول بلڈنگز کا ڈیزائن بھی نہیں ہوتا نانے کی عادت عام تھی ہمشینری بھی نہیں تھی اور سول بلڈنگز کا ڈیزائن بھی نہیں ہوتا ناہاں وقت یہ بات کہ ''جب مکا نات پہاڑوں کے برابراو نچے ہوجا کیں'' یہ عام ندے کے بس کی بات نہیں ۔ ایسے گلا ہے کہ نگا و نبوت آج کے ان حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی ۔ تو اس حدیث پاک میں جودونشانیاں بتائی گئی ہیں ، ہم اپنی آ تھیوں سے ودونوں نشانیاں بوری ہوتے ہوئے و کھور ہے ہیں۔

### اہلِ عراق کا کھا نابند ہونا:

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زور کی آندھی آ اس وفت امہات المومنین میں ہے کسی ایک نے بیہ کہددیا: اے اللہ کے نبی مُنْ اللّٰهِ کِنْ اللّٰهِ کَنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلْمُ کَا کُولُو کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلُو کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کَا کُلُو کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلُو کُلُو کُلّٰ کَا کُلُو کُلُو کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلّٰ کَا کُلُو کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلّٰ کَا کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلّٰ کَا کُلّٰ کَا کُلُو کُلّٰ کَا کُلُو کُلْ کُلُو کُل

'' قیامت کیے آسکتی ہے،ابھی تک تو اہل عراق کا کھانا پینا بھی بندنہیں ہوا اور عرب کی سرز مین ابھی سرسبزنہیں ہوئی۔''

اہلِ عراق کا کھانا پینا بند ہونے کی وہ علامت ہے جوہم نے اپنی زئد گیوں ! خود دیکھی ۔اہل عراق پر چندسال پہلے ایسا وفتت آیا کہ کھانا پینا تو کجا، بیار یوں ۔ لیےاس ملک میں دوائیوں کا جانا بھی بند کر دیا گیا تھا۔

#### سرزمین عرب میں زراعت کا ہونا:

اور فرمایا''عرب کی سرز مین ابھی سرسبزنہیں ہوئی۔' آج عرب کے اندر ا زراعت ہونے لگ گئی ہے کہ وہ گندم میں خودکفیل ہو چکے ہیں۔ بلکہ ہرسال وہ فا گندم لوگوں کی امداد کے لیے دوسرے ملکوں میں جھجۃ ہیں۔

# ماں کے مقابلے میں بیوی کی فرمانبرداری کرنا:

اسی طرح کی علامات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: و اَطَاعَ الرَّجُلُ الْمُوَاَّتَةُ وَ عَقَّ الْمَّهُ وَ اَدُّنی صَدِیْقَهُ وَ اَفْصلی اَبَاهُ ''اور جب لوگ مال کی بجائے بیوی کی فرما نبرداری کرنے لگ جا کیں اور باپ کی بجائے دوست کی بات مانے لگ جا کیں گے۔'' ویکھو! بیکسی عجیب بات کہی! شریعت نے دائرہ کارمتعین کر دیا ہے۔ مال ک ا پے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق۔ جب انسان اس میں کمی بیشی کرے ، والدین کو نظرانداز کرے اور بیوی کی ہرسیاہ سفید ہات کوقبول کرے ، بیہ قیامت کی نشانی ہے۔

## باب کے مقابلے میں دوست کی بات ماننا:

دوسری بات میہ کھی'' باپ کی بات کور درکرے اور دوست کی بات کو قبول کر ہے۔'' آج کے نوجوانوں میں یہ بات کثرت سے دیکھی جارہی ہے۔وہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کے تا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ باپ روک ٹوک کرتا ہے اور اچھی بات کی تلقین کرتا ہے اور دوست اس کومن پیند باتیں کرنے کے تجویز پیش کرتا ہے۔ اس طرح دوست اچھا لگتا ہے اور باپ برا لگتا ہے۔

## ماں کا اپنی جا کمیہ کوجنم دینا:

ايك اورنشاني بتاني:

''جب ماں اپنی حاکمہ کوجنم دے۔''

آج کتنی بیٹیاں اتی خودسر ہیں کہ مائیں بھی ان سے ڈرتی ہیں۔ ذرا ذراسی بات پر ماں کے سامنے بولنا، ماں کے ساتھ حجمر پ لینا، ماں کے ساتھ ضد لگانا، یہ علامات آج اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھنے میں آرہی ہیں۔

#### صلحا كاكوئى بدل نههونا:

ايك نشانى بيربتانى:

'' جب صلحااینا ثانی نه حچوژیں۔''

واقعی آج وہ وفت آ چکا ہے کہ جو عالم بھی دنیا سے جار ہا ہے، اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرانظر نہیں آتا ۔ کوئی ان کا بدل نظر نہیں آتا۔

#### ز كو ة كوتاوان سمجصنا:

فرمایا: '' جب لوگ ز کو ق کوتا دان سمجھنا شروع کر دیں ۔''

لیمنی لوگ جب ز کو ۃ اوا کرنے کو ہو جھ مجھیں۔ز کو ۃ دیتے ہوئے ان کے دل پر ہو جھ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہلوگ کتنے شوق سے زکو ۃ اوا کرتے ہیں ،اکثر اس کو ہو جھ مجھتے ہیں۔

#### ہرکان کے پاس مغنیہ کا گانے گانا:

فرمایا''جب ہرکان کے پاس مغنیہ گایا کرے۔''

آج بیسل فون ایسے بن چکے ہیں کہ جن میں ٹیلیفون کی رنگ ہی نہیں ،ان میں میوز یکل ٹونز ہیں یا گانو ں کی مختلف دھنیں ہیں ۔

طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اچا تک اس کا فون آیا تو کسی انڈین فلم کا ایک گانا شروع ہو گیا اور اس نوجوان نے جیب سے فون نکال کر اننیڈ کیا۔اب بتا ہے ! جب بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کی حالت میں بھی ان گانے والیوں کی آ واز کا نول میں پڑے گی تو کیا یہ قیامت کی نثانی نہیں!؟ مسجدوں کے اندر نماز کی حالت میں بہی موسیقی سننے میں آتی ہے کیونکہ لوگ موبائل بند کرنا محول حاتے ہیں۔

# عرياني، فحاشي اورزنا كاعام بهوجانا:

فرمایا: ''جبعریانی،فحاشی اورزناعام ہوجائے۔''

آپ اس بات ہے بخو بی واقف ہیں کہ آج عریانی کتنی عام ہوتی چلی جارہی ہے۔ایسے وفت میں فرمایا کہ آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا آناعام ہوجائے گا۔

### بن دارلوگوں کونل کرنا:

فر مایا: دین دارلوگوں کو چن چن کرفتل کیا جائے گا۔''

آج ہم دیکھے رہے ہیں کہ دین دارلوگوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جا ہا۔ ہرجگہ مسلمان ہی پس رہے ہیں۔ بلکہ ان کو با قاعدہ پلاننگ کے ساتھ چن چن کر مل کیا جار ہاہے۔

ا دشاه کا مرنا ،گرېن لگنااور آواز کا آنا:

ا يك عجيب نشاني بتائي كئي - ايك حديث ياك مين فرمايا:

''عرب کا با دشاه مرے گا۔''

آپ ذراغور سيجي كه كچهدن ببلے بينشاني بھي پوري موئي ہے۔

"اوراس کے بعد آنے والے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کوسورج گرہن

لَكُ كَا اور بندره تاریخ كوچا ندگر بن لَكُ گا۔''

اب بیگزرنے والا رمضان المبارک ایبارمضان ہے کہاں کی پہلی تاریخ کو یک گرئهن لگ چکا ہے اور پندرہ تاریخ کودوسرا گرئهن لگ چکا ہے۔ اور فرمایا:

''اس کے درمیان میں ایک الی آواز آئے گی جو پوری ونیا میں سنی جائے ۔ ''

کئی مرتبہ جب انسان کو کھانا پینامل جاتا ہے تو وہ خدا کے لیجے میں بولنا شروع کر

دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات زمین کوجھنچھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی تھوڑی ک تفصیل عرض کردیتا ہوں۔

#### زلز لے آنے کی دووجو ہات:

زلز لے آنے کی دووجو ہات ہوتی ہیں۔ایک طبعی اور دوسری شرعی۔

## (۱)....طبعی وجو ہات:

جب بیز مین بنی تو بیا نتها کی گرم حالت میں تھی ۔او پر کی سطح تھنڈی ہوگئی۔ مگرا سر کے اندرا بھی بھی مولٹن میٹل موجود ہے ۔ یعنی آگ موجود ہے ۔اب وہ جب بھی آپر میں سیٹل ہوتی ہے تو زمین کے او پرزلزلہ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔

یہ زلزلہ زمین کے مختلف حصوں میں آتا رہتا ہے۔حتی کے ہردن میں دنیا میں س زلز لے آتے ہیں۔مگر چونکہ و ہمعمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اس لیےلوگ ان کونو مے ہی نہیں کریا تے ، فقط آلات کے ذریعے ہی ان کا پہتہ چلتا ہے۔

#### (۲)..... شرعی وجو ہات:

زلزلے آنے کی ایک وجہ شرعی نوعیت کی بھی ہوتی ہے۔ بھی بھی انسانوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے زمین کے ٹکڑے کو ملنے کا تھم دیتے ہیں اور زمین ملنے لگ جاتی ہے۔

إِنَّ الْأَرْضَ تَزَلْزَلَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: أُسْكُنْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكِ مَسَنَّتُمَ الْتَفِتُ اللَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: أُسْكُنْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكِ مَسَنَّتُمَ الْتَفِتُ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ اللَّهُ اللّهُ الل

"ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا۔ آپ مُنْ اَیْرِ اُنْ اِنْ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ کُورِ اَللهِ اَللهِ اِللهِ اللهِ الل

تو گویا نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ پہتہ چلا کہ اللہ تعالی جا ہے ہیں کہ انسان تو بہ تائب ہوں۔ اپی غفلتوں سے ،ستی سے ، گناہوں سے اور بد کاریوں سے تو بہ کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالی زمین کو ہلاتے ہیں۔

ایک اورروایت میں ہے:

زَلْزَلَةُ المَدِينة على عهد عمر الله فقال: ما هذا ؟ ..... لنن عادت لا تجدوني عليها

" حضرت عمر طفیہ کے زمانہ و خلافت میں مدینہ میں زلزلہ آیا۔ آپ نے (حیران ہوکر) کہا: یہ کیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس نے کسی نئی بات کا؟ ارتکاب کیا، اگر ایسا پھر ہوا تو میں تمہار ہے درمیان نہیں رہوں گا۔''
یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ زلزلہ کسی نہ سی ممل کی وجہ سے آتا ہے۔

غیروں کے لیے خوشبواستعال کرنا:

عدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ سے پوچھا گیا:''زلزلہ کیوں آتا ہے؟''انہوں نے جواب میں زلزلہ آنے کی تین علامتیں ارشادفر مائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی:

'' جبعورتیں غیرمردوں کے لیےخوشبوئیں استعال کریں۔''

کیا عجیب بات کمی! آج آپ دیکھیں تو عورتیں خاوند کے لیے تو خوشہو کم استعال کرتی ہیں اور باہرنگل کرتقر ببات میں جانے کے لیے خوشبوزیادہ استعال کرتی ہیں۔ کتی نو جوان بچیاں ہیں جو سکولوں میں خوشبو ئیں لے کر جاتی ہیں۔ اپنے کزنز کے لیے خوشبو کیں استعال کرتی ہیں۔ اپنے کزنز کے لیے خوشبو کیں استعال کرتی ہیں۔ جب عورت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بدن پر کے لیے خوشبو کی استعال کرتی ہیں۔ جب عورت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بدن پر خوشبو اس لیے لگاؤں کہ غیر محرم میری طرف متوجہ ہوں تو یہ زلز لے کی ایک علامت ہے۔

غیروں کےسامنے نگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرنا: دوسری علامت بیبتائی:

''جب غیرمحرم مردوں کے سامنے عورتیں نظی ہونے میں جھبک محسوس نہ کریں۔''

اب دیکھیے کہ بیکننی عجیب علامت بتائی کہ جب عورتوں کو نگا ہونے میں جھجک محسوس نہ ہو۔اس نگا ہونے کے بھی درجات ہیں۔

چېرے کا نظا ہونا ،اس کونو برا ہی نہیں سمجھتیں۔وہ کہتی ہیں: یہ نو ہمارے کزن بیں ، یہ خالہ کا بیٹا ہے ، یہ ماموں کا بیٹا ہے۔ لینی اپنے رشتہ داروں میں وہ کھلے چېرے کے ساتھ بے محابہ ملتی ہیں۔اس گناہ کاار تکاب عام ہو چکا ہے۔

کی مقتیہ بھی بن بیٹھی اور ہے ہی بین کہ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں یعنی مقتیہ بھی بن بیٹھی بیں۔ان سے ایک بات پوچھیں کہ احرام کی حالت بیں عورت کو جو بیٹھم دیا گیا ہے کہ چہرے کو کپڑ اندیکے ،کیا بیاس بات کی دلیل نہیں کہ احرام کے علاوہ حالت میں چہرے پر کپڑ اتھا بی نہیں تو احرام کی حالت میں یہ کہنے کی کیا پر کپڑ ابونا چاہیے۔اگر چہرے پر کپڑ اتھا بی نہیں تو احرام کی حالت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ چہرے کو کپڑ اندیکے ؟ اب اس کا مطلب بنہیں کہ احرام کی حالت میں چروہ کھول لیں نہیں ، بلکہ اس طرح کپڑ الیں کہوہ چہرے سے ذرادوررہے، مرغیر محرم

مردوں سے پردہ کرنا لازم ہے۔قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالی صحابہ کرام سے خاطب ہوکر فرمائے ہیں کہ جبتم نے ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی ہوتو فاطب ہوکر فرمائے ہیں کہ جبتم نے ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی ہوتو فاسٹ کُو هُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابِ (الاحزاب:۵۳)

"تم پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرد۔"

اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو ''پردے کے پیچھے سے'' کا تھم کیوں دیا؟ آخر فرآن میں بیالفاظ کیوں موجود ہیں؟ حقیقت بیہ ہے کہ آج کھلے چہرے کے ساتھ سب کے سامنے چلے جانے کوتو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔

اس سے آگے ذرا دیکھیے۔ کتنی نوجوان بچیاں ایس ہیں جو اپنا سر ہی نہیں اور جانبیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے بھی اور جانبی ہیں۔ اس نگے بن کے بھی رجات ہیں۔ اس نگے بن کے بھی رجات ہیں۔ بہت ساری بچیاں ایس ہیں جو کسی نہ کسی درجہ ہیں آج اس گناہ کی سرحک ہور دوں کو تو وہ اپنا محرم بھی ہیں۔ مردوں کو تو وہ اپنا محرم بھی ہیں۔ عالا نکہ بیکام کرنے والے مردوں کو تو وہ اپنا محرم بھی ہیں۔ عالا نکہ بیکام کرنے والے مردان کے غلام تو نہیں۔

تو دوسری علامت میہ بتائی کہ جب عور تیں غیر محرم مردوں کے سامنے نگی ہونے ہیں جھجک محسوس نہ کریں۔ کیا آج گھروں میں کام کرنے والے مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آنے میں عور تیں کوئی جھجک محسوس کرتی ہیں؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہاس میں ہم بھی کسی نہ کسی درجہ میں ملوث ہیں۔

شراب اورموسيقى عام ہونّا:

تيسرى علامت ام المونين في في بدار شاوفر مائى:

'' جبشراب اورموسیقی عام ہوجائے توتم زلزلوں کا انتظار کرنا۔'' ای لیے حضرت عبداللہ بن مسعود عظامہ نے فر مایا:

مَا ظَهَرَ فِي قُوْمِ الزِّنَا وَلَا رِبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِٱنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ

"جب کسی قوم کے اندر سود اور زناعام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کردیا کرتی ہے۔ "

یہاں دو گناہوں کا تذکرہ ہے۔ایک زنا کا گناہ اور دوسرار با کا گناہ۔ بیزنا کا گناہ بھی عام ہے۔

ایک ہوتا ہے مبادیات ِزنا۔ بیتو بہت عام ہو پیکی ہیں۔

- نیرمحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ آج سومیں ہے چندلوگ ہی قسمت والے ایسے ہوں گے۔وگرنہ والے ایسے ہوں گے جواپی نگا ہوں کی سوفیصد حفاظت کرتے ہوں گے۔وگرنہ تو مردوں کی نگا ہیں عورتوں کو تلاش کرتی پھررہی ہیں اور عورتوں کی الٹی سیدھی نگا ہیں مردوں یہ برد ہی ہوتی ہیں۔
- - .....ول کے اندر غیرمحرم کا تصور با ندھنا، دل کا زنا ہے۔
  - ⊙ ..... ملاقات کے لیے چل کے گئے توبہ پاؤں کا زنا ہے۔

اگر آپ مبادیات زنا کو دیکھیں تو 'یہ بہت عام 'ہوگئی ہیں۔ گو کہ جو کامل زنا ہے،اس میں کچھ مجبوریاں اور رکا وٹیس ہوں۔

ایک تو زنا کا تذکرہ فرمایا اور دوسرا سود کا تذکرہ فرمایا۔ آج کتنے کاروباری لوگ ہیں۔ بیابی ہے جیسے کسی ہیں جنہوں نے ایک و نٹ سود والے کھلوائے ہوئے ہیں۔ بیابی ہے جیسے کسی پاک چیز میں پیشاب کی ملاوٹ کرلی جاتی ہے، تو وہ پوری کی پوری تا پاک ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ جس قوم میں بیدو چیزیں ظاہر ہوجا کیں وہ اپنے آپ کواللہ کے عذاب کا حق دار بنالیتی ہے۔

گنا ہوں کی سز ا....زلزلوں کی شکل میں:

ارشادفر ماتے ہیں:

پہلی امتوں کو بھی ان کی معصنیوں کی سزازلز لے کی صورت میں دی گئی۔ ص……اہل مدین کے اندر اونچ نیچ تھی ۔وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ

> ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْرَّجُفَةُ ﴾ (الاعراف: ٩١) "سو بكر ليان كو يخت زلز ليے نے"

س. حضرت موی علیه السلام کے ساتھ چالیس لوگ کوہ طور پر گئے تھے۔ لیکن پھر نہوں نے بہانہ بازیاں شروع کر دیں کہ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ ہے ہم کلامی ہوئی یا نہیں۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَة ﴾ (الاعراف:١٥٥)

الله تعالی کا تھم پورا کرنے میں کوتا ہی کی۔الله تعالی فرماتے ہیں:
 الله تعالی کا تھم پورا کرنے میں کوتا ہی کی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:
 فعر سفنا بہ و بدارہ الآرض (القصص: ۱۸)
 منہم نے اس کواس کے گھر کوزمین کے اندر دھنسا دیا۔''

یہاں زلز لے کیوں نہیں آتے؟

۔، -آپ بیمت سوچیں کہ زمین کے اس جھے میں تو زلز لے نہیں آتے۔ جب شرعی وجوہات ہوتی ہیں تو زمین کے کسی بھی مکڑے کو اللہ تعالیٰ ہلا سکتے ہیں۔ پرانے فالٹس (نقائص)جو ہزاروں سال پہلے کے خاموش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوزندہ کردیتے ہیں۔

زلز لے کے دوران کرنے کے کام:

ز بن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے تو کیا کریں؟ علامہ ابن قیم

چنانچ علانے لکھاہے کہ ایسے وفت میں وہ وعا کیں مانگنی چاہمیں جوانبیائے کرام نے مانگی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کومصیبتوں سے نکالاتھا۔ مثال کے طور پر: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَ إِنْ لَكُمْ تَغْفِوْلَنَا وَ تَرْ حَمْنَا لَنْكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِیْنَ ﴾ (الاعراف:٣٣)

یہ سیدنا آ دم علیہ السلام کی دعا ہے۔اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت کوٹال دیا تھا۔ یہ زلزلہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ایسے وفتت میں اس دعا کو پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

جب حضرت یونس علیه السلام محصلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے
 وہاں پراللہ رب العزت کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ آ ہ وزاری کی:

﴿ لَا اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

''لوگوں کو جا ہیے کہ وہ اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھیں۔اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو وعا کریں ،لیکن نماز پڑھناافضل ہے۔'' کیونکہ صدیث پاک میں آیا ہے: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا حَزَبَهُ أَمُو فَزَعَ إِلَى الصَّلُوةِ

" نبى عليه السلام كو جب بهى كوئى تضن معامله پيش آتا تفاتو آپ مَنَّ يَيْمُ فورا نماز
كى طرف متوجه به واكرتے تھے۔ "

بعض لوگ جہالت کی وجہ سے زلز لے کے وقت اذا نیں دینا شروع کر دیتے ایں۔ بیسراسرغلط ہے۔ابیانہیں کرتا جا ہیے۔

ایک اور سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اکثر لوگوں کو کے کھا جاتا ہے کہ وہ کمروں سے نکل کر باہر کھلی فضامیں آجاتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو یہ پہنین ہوتا کہ کیا کرنا جا ہے۔ بعض لوگ اس کوا چھا سجھتے ہیں اور بعض لوگ اسے یہ پہنین ہوتا کہ کیا کرنا جا ہے۔ بعض لوگ اس کوا چھا سجھتے ہیں اور بعض لوگ اسے وکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ تو در المخار کتا ب لفرائض میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پرتھا کہ

اَخَذَتُهُ الزَّلْزِلَةَ فِي بَيْتِهِ فَفَرَّ اِلَى الْفِضَاءِ لَا يُكُرَهُ بَلُ يُسْتَحَبُّ لِفَرَارِ النَّبِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ لِفَرَارِ النَّبِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ

"اگرزلزلہ آیااور آدی گھر میں تھااور وہ نکل کر کھلی فضامیں آگیا تو اس میں کوئی کر اگرزلزلہ آیااور آدی گھر میں تھااور وہ نکل کر کھلی فضامیں آگیا تو اس میں کوئی دیوار کراہت نہیں، بلکہ متحب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بھی ہوئی دیوار کے پاس سے گزر نے لگے تو آپ تیزی سے اس کے پنچے سے الگ ہو گئے۔"
گئے۔"

جس طرح گرتی ہوئی و بوار کے نیچے ہے اللہ کے محبوب مٹائٹی آم ہٹ گئے تھے اس طرح زلز لے کے وقت کمرے ہے نکل کر کھلی فضامیں آ جانا ، یہ بھی مستحب کہلائے گا۔

ایک تکوینی فیصله:

ا یک بات اور مجھے ۔ جن لوگوں پریہ زلزلہ آیا وہ ہم سے زیادہ ہر سے نہیں تھے اور

ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں۔بس یہ ایک تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ نے زمین کے اس محکڑے کو چھنچھوڑ دیا اور ہمیں اللہ نے زندہ رکھا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہا گرتہ ہم اس سے سبق حاصل کرلیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اور اگر حاصل نہیں کریں گے تو پھر بالآخر جانا تو ہم نے بھی ہے۔لہٰدااپی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیجے۔

# عجيب ترين زلزل

جب زلزلہ آیا تو ان دنوں وہاں جا کرلوگوں کو ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے وہاں کے عجیب وغریب احوال سنائے۔ کچھ زلز لے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مکان اچھے بنے ہوئے ہوں تو وہ نج جاتے ہیں ، اور کچھ زلز لے ایسے ہوتے ہیں کہ مکانوں کا اچھا بنا اس میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ کسے؟ عام طور پر زلز لے واکیں باکیں آتے ہیں اور مکانوں کو جھٹکے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کنگریٹ یاسٹیل کے بنے ہوئے ہیں اور مکانوں کو جھٹکے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کنگریٹ یاسٹیل کے بنے ہوئے جواجھے مکان ہوتے ہیں وہ نج جاتے ہیں۔ گریہ زلزلہ تو عجیب تھا۔ اس میں زمین او پر خواجے ہور ہی تھی۔

#### ز مین میں دھننے والا کیسے بچے ڈکلا؟

ایک شخص نے خود میہ بتایا کہ جب زلزلہ آتا تو زمین یک دم ایسے بن گئی جیسے کپاس ہوتی ہے اور میں اپنی گردن تک زمین میں دھنس گیا۔ اور زلز لے کا دوسر اجھٹکا آیا تو زمین نے مجھے اچھال کر ہا ہر نکال دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔

# تىن منزلەمىجەز مىن مىں گڑگئى:

ہم نے ایک تین منزلہ مسجد دیکھی ۔اسکی آخری حصت زمین کے برابر پڑی ہوئی نظرآ رہی تھی اور باقی پوری کی پوری مسجد زمین کے اندرگڑ گئی تھی ۔ جیسے کیل کوکوئی شخص فوکر لگا کر زمین میں گاڑ ویتا ہے۔ای طرح پورے کے پورے مکان زمین کےاندر حنسادیے گئے ہیں۔ابایے مکان کیا کریں!؟

پوری ستی دو پہاڑوں کے نیچوب گئی:

ہمارے ایک بہت ہی قریبی تعلق والے عالم ہیں۔ وہ زلزلے کے بعد اپنے والدین کی خریت دریافت کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں گئے۔ ان کو پوراایک ون والدین کی خریت دریافت کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں گئے۔ ان کو پوراایک ون کا اور انہیں اپنا گاؤں ہی کہیں نہ ملا۔ وہ حمران تھے کہ میں نے یہاں زندگی گزاری ہے، میرا گاؤں کہاں ہے۔ بالآخر وہاں کے کسی بندے نے کہا کہ یہ جو دو پہاڑیں، ان کو دیکھو، ان کی چوٹیاں آپ کو جانی پہچانی نظر آتی ہوں گی۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا کہ ذلز لے کے وقت یہ دونوں پہاڑآپس میں قریب ہوگئے تھے اور درمیان میں پوری کی پوری بستی ان پہاڑ وں کے نیچ دب گئھی۔ چنا نچاس عالم اور درمیان میں پوری کی پوری بستی ان پہاڑ وں کے نیچ دب گئھی۔ چنا نچاس عالم کے تین سو پچپیں رشتہ دار اس میں فوت ہو گئے۔ چند منٹ کا زلز لہ آتا ہے اور ایک بندے کے تین سو پچپیں رشتہ دار اس میں فوت ہو گئے۔ چند منٹ کا زلز لہ آتا ہے اور ایک بندے کے تین سو پچپیں رشتہ دار دنیا ہے جلے جاتے ہیں۔

# خاندان کے سب لوگ چل سے:

جارے ہاں جامعہ میں ایک بچی پڑھتی ہے۔ اس کے ماں باپ ، بہن بھائی ، اور
ان کے گھر میں جوچھوٹے بچے تھے، وہ سب کے سب اپنے گھر سمیت زمین کے اندر
طلے سمتے ۔ اب وہ اکملی بچی و نیا میں موجود ہے۔ بیعبرت کی با تیں ہمیں جھنجوڑ نے
کے بی تا کہ ہم ذرا آ تکھیں کھولیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا معاملہ پیش آ سکنا

يورى بىتى زىين مىن ھنسگى:

ہارے ایک قریمی تعلق والے دوست ہیں ، ان کی کزن کے ساتھ ایک عجیب

واقعہ پیش آیا۔وہ ماشاءاللہ جوان العربیں۔ایک میجر کی بیوی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری
ایک بیٹی چارسال کی ہے اور ایک بیٹا دو تین ماہ کا ہے۔وہ ،اس کا میاں اور دونوں
نیچ ایک ہی ڈبل بیڈ کے او پرسور ہے تھے۔وہ کہتی ہیں کہ اچا تک چھوٹا بچہ ہلا جلا اور
رویا، جیسے اسے فیڈ کی ضرورت ہو۔ گو مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی ،گر میں ماں تھی۔ میں
اس نیندسے اٹھی کہ میں اینے بیچے کو فیڈ ردوں۔

ا چا تک میری نظر ساتھ والی دیوار پر پڑی ۔ مجھے اس میں ایک دراڑ پڑتی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنے میاں کو جگایا کہ دیوار میں بیرکیا ہور ہاہے؟ وہ اٹھااوراس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ دیوار میں تو دراڑ آ رہی ہے۔ پھراس نے جلدی سے بیٹی کوا ٹھایا اور میں نے چھوٹے بیٹے کوا ٹھایا۔ جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے ، پیچھے ہمارے كمرے كى حصِت زيين برآ گرى - ہمارے گھر كے فرنث پرايك بالكونى تھى ہم درميان میں ایک جگہ ٹریپ ہو گئے -میرے میاں نے ایک بڑی اینٹ اٹھائی اور کھڑ کی کو دے ماری ۔ جیسے ہی کھڑ کی ٹوٹی تو اس نے باہر چھلانگ لگا دی اور مجھے کہا کہ جلدی سے جھے بیچے پکڑاؤ۔ میں نے کھڑ کی میں سے اسے بیٹا پکڑایااوراس نے لے کرز مین پرلٹادیا۔ پھر بیٹی کو پکڑ کرز مین پرڈال دیا۔میرے لیے کھڑ کی پرچڑھ کراتر ناؤرامشکل ہور ہا تھا،اس نے مجھے بالوں ہے پکڑ کر کھینچا اور باز وؤں سے بھی پکڑ کر کھینچا اور بالآخر جیسے ہی میں باہر گئی ،جس بالکونی میں ہم کھڑے تھے اس کی حبیت بھی زمین پر آگری - پھر میں نے بیٹے کو اٹھایا اور میرے میاں نے بیٹی کو اٹھایا اور ہم وہاں ہے بھا گے۔ مگرہم سے بھا گا ہی نہیں جار ہاتھا۔ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بیں بیں کلو کا وزن ہنارے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ پاؤں اٹھانا بھی مشکل تھا۔ وہاں زمین کی گریوی ٹیشنل فورس ( کشش ثقل ) بڑھ چکی تھی۔وہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند میجر تھا، وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ آج تو قدم اٹھانامشکل ہور ہاہے۔ہم وہاں سےمشکل سے پچاس رم پیچے ہوں گے کہ جب ہم نے پیچے مڑکر دیکھا تو ہماری ساری بہتی کے کا نات زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ ہمیں فقط زمین نظر آ رہی تھی ،کوئی مکان نظر نہیں آر ہاتھا۔ ار ہاتھا۔

## ینی بے بسی کا خیال رکھو:

اللہ تعالیٰ بندوں کواپی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بندو! تم اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بندوں کواپی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بندو! تم اس دنیا کی زندگی میں الرحکم دوں تو تمہاری برمست ہو بچے ہواور میرے حکموں کوتو ڑتے پھرتے ہو، میں اگر حکم دوں تو تمہاری باری زندگی کی سہولتیں ایک لمحے کے اندرختم ہوجا کمیں۔ تم اپنی بے بسی اور بے کسی کا خیال رکھو تم اس عظیم پروردگار کے حکموں کوتو ڑتے ہوجس کے ہاتھوں میں زمین اور آسان کی طنا ہیں ہیں۔

## مرنے والے سب لوگ برے ہیں تھے:

یا در کھیں اس زلز لے میں مرنے والے سارے لوگ بر سے نہیں تھے۔اس کی کئی مثالیں و کیلھنے میں آئی ہیں۔

ے.....آپ جیران ہوں مے کہ سات دنوں بعدا یک ٹا درگرا۔اس کے اندر سے اٹھارہ یا سولہ سال کے ایک نوجوان کو نکالا گیا اور اس نے نکلتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔لوگوں نے یو جیما: کیا تمہارے اوپرکوئی خوف نہیں: وہ کہنے لگا:

''کیوں؟ جب میں اللہ پرایمان رکھتا ہوں تو زندگی اورموت کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں، میں نیچے ملبے میں پھنس گیا تھا۔ گر میں نے دل میں سوج لیا تھا کہ اگر میرے مولا کو میری موت مطلوب ہے تو میں مرنے کے لیے راضی ہوں اورا گراس کو بچانا مطلوب ہے تو میر االلہ مجھے بچادے گا۔' دیکھیے! ایک نو جوان کا ایسا پختہ یقین تھا اور وہ بھی ملبے کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ ایک بزرگ دسویں دن ملبے سے نکالے گئے۔ان کی عمر پچای سال تھی جب ان کونکالا گیا تو ان بربہت کمزوری تھی اور دہ کہنے لگے:

''ان دس گیارہ دنوں میں نہ میرا کوئی روزہ قضا ہوا اور نہ ہی میری نماز قضا ہوئی۔ میرے نماز قضا ہوئی۔ میرے پاس گھڑی تھی۔ میں وفت کے حساب سے روزے کی نیت بھی کر لیتا تھا اور اپنے وفت پر میں تیم کر کے نماز مجھی پڑھ لیتا تھا۔''

بتانے کا مقصد میہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں دھنسادیا گیا، یاان کے مکانات زمین بوس ہو گئے، وہ ہم سے زیادہ بر بے نہیں تھے۔ بلکہ کتنے ہی ہم سے زیادہ بہت تھے۔ کتنے نیکوکارلوگ تھے، کتنی پاکدامن عورتیں تھیں، گر اللہ کا بھویٹی فیصلہ آگیا۔ زمین کے اس کھڑ ہے کو ہلا دیا۔ جہاں برے چلے گئے وہاں نیک بھی ساتھ چلے گئے

کیاان حالات وواقعات کوئ کرہم اپنے دل میں بینیت کر سکتے ہیں کہ ہم بھی آج اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے سچی تو بہ کرتے ہیں۔اگر ہم اسنے بڑے بڑے واقعات کود کیچہ کراورین کربھی بات کوئبیں مانیں گےتو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کوبر با دکرنے پرتل گئے ہیں۔

سال میں ایک دومرتبه آز مائش:

الله تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ اَوَلَا يَرَوْنَ النَّهُمْ يُفُتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَ لَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ (اتوبہ:۱۲۷)

'' کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ سال میں ایک یا دومر تبہ آز مائے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ تو بہبیں کرتے اورتقیحت حاصل نہیں کرتے'' الله تعالی ہرسال ایک یا دو دفع دکھا دیتے ہیں۔ کہیں سونامی آجا تا ہے، کہیں زلزلہ آجا تا ہے، کہیں زلزلہ آجا تا ہے، کہیں طوفان آجا تا ہے۔ بیسب الله تعالی نشانیاں دکھار ہے ہیں کہ لوگو! جا گو، ہم غفلت کی نمیندسوئے ہوئے ہوا ورتمہارا آگے جانے کا وقت قریب آ دیکا ہے۔

" جہم اپنے دلوں میں جھا تک کر دیکھیں تو دل نفرتوں اور عداوتوں سے بھر ہے بے میں ۔ہم تھلم کھلا اللہ کے حکموں کی بغاوت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے ۔ آج کا انسان دوسرے انسان کو کھا جانے کے لیے تیار ہے ۔ الی صورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجوڑتے ہیں ۔

غورسیجیے!اس زلز لے میں

....کتنے مولیثی تھے، وہ بھی زمین کے اندر چلے گئے، سنتہ تھے میں مصر مصر مصر کا گئے۔

....کتنی زراعت بھی جوز مین کے اندر چلی گئی ،

.....کتنے نیک لوگ تنے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔

الله تعالی عبرت کی نظر ہے ان واقعات کو سننے کی تو فیق عطا فر مائے۔

عبرت بكرُو، باعثِ عبرت نه بنو:

ہمارےمشائخ نے فرمایا:

اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ لِغَيْرِهِ وَ الشَّقِيُّ مَنْ وُعِظَ لِنَفْسِهِ

'' نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے اور بد بخت وہ ہوتا ہے

جوخود دومروں کے لیے عبرت ہے۔''

ہماری نیک بختی ہیہ ہے کہ ہم آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے اینے تمام گنا ہوں کی تجی معافی مانگین ۔ بی<sup>د عا پڑھیں</sup> -

﴿ رَبُّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ تَسِينَا أَوْ أَخُطَأْنَا ﴾ (البقرة:٢٨٦)

''اے پروردگارِ عالم! ہمیں نہ پکڑ لیجے گا،اگر ہم بھول جا کیں یا خطا کر ہیٹھیں'' ہم نے تو یقینا خطا کیں کی ہیں ، گناہ کیے ہیں ۔اس لیے ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لہذا آج کی اس مجلس کوتو بہ کی مجلس بنا لیجیے اور اپنی زندگی کی ترتیب کوسیدها کرنے کی نیت کر لیجیے۔

# آج زندگی کارخ بدل لیں:

جوخواتین پردہ کرنے میں کوتا ہی کرتی ہیں ہے بچی تو بہ کریں کہ ہم شرعی پردہ کریں گی۔جونماز وں میں سستی کرتی ہیں وہ آج سچی تو بہ کریں کہ ہم پابندی ہے نماز پڑھیں گی۔ جوخوا تین اپنے خاوندوں کے ساتھ ہروفتت جھکڑوں میں لگی رہتی ہیں اور گھر کے سکون کوخراب کرتی ہیں وہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعدا پنی نفسا نیت اور ا نا نبیت کوتو ژیں گی اور ہم گھر کے اندر پرسکون ماحول کو پیدا کریں گی ۔جن کے دلوں كاندركونى غيربسا مواج آج ان بتول كوتو ريجي ع

'' بتوں کوتو رخیل کے ہوں کہ پقر کے''

اورایک اللہ ہے محبت کرنے کا عہد کر کیجے۔ آج اللہ رب العزت نے پیرمضان المبارك جميں ديا بمعلوم نہيں كه آئندہ رمضان المبارك كس كے نصيب ميں ہوگا اور کس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔اس رمضان المبارک کے بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں۔جیسے کوئی بندہ ہاتھ میں مچھلی پکڑے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں ہے نکل جاتی ہے، رمضان المبارک کا بھی یہی حال ہے۔ایک وفت تھا کہ ہم انتظار میں تھے کہ رمضان المبارك آئے گا اور آج ويکھيں كہ چند دن باقى رہ گئے ہيں اور ان كے گز رنے میں بھی کوئی ورنہیں لگے گی۔ہم سوچیں کہ کیا ہماری مغفرت ہو چکی ہے؟ کیا الله تعالیٰ نے ہماری بخشش کے فیصلے کر لیے؟ کیا ہم نے رو وھو کر اپنے رب کو منا لیا۔اگراس میں ہم کوئی کمی کر چکے ہیں تو جودن اور را تیں باقی ہیں ان میں اپنے اللہ کو منا لیجیے؟ اپنا اللہ کے ساتھ جنگ نہ سیجیے۔ جواپنے اللہ سے نکرائے گا، اس کے لیے حکموں کوتو ڑ ہے گا، پر اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ ہے گا اور اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنادے گا۔ بندوں کو بندگی بجتی ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جا ہے۔ اس سے معافی ما نگ لیجیے۔ میر ہے مولا! بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بگرآپ نے ہی ہمیں مہلت دی ہے، اب ہماری تو بہ کو قبول کر لیجیے اور آئندہ نفس اور شیطان کے محروفریب ہے ہمیں بچا لیجیے۔

آپ بیسوچیں کہ آج ہم نے سرے سے مسلمان ہور ہی ہیں اور ایک نئی ایمانی ، اسلامی اور قر آنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارا دہ کرر ہی ہیں ۔

ذراسوچے کہاس جسم کوآپ نے زندگی میں مخلوق کی خاطر کتنی مرتبہ سجایا:-

..... میں ابو سے ملنے جار ہی ہوں ،

.... میں امی سے ملنے جارہی ہوں ،

.... میں میاں کے باس جارہی ہوں،

مخلوق کی خاطر آپ نے اس جم کو گئتی مرتبہ سجایا۔ کیا بھی اس کو آپ نے اپنے رب کی ملا قات کی سجا دے تو یہ ہے کہ انسان کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہوا ور وہ پاک جسم لے کراپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔اے اللہ کی بندی! جب تو اپنے چہرے کو ہزار وں مرتبہ مخلوق کی خاطر سجا چکی حاضر ہو۔اے اللہ کی بندی! جب تو اپنے چہرے کو ہزار وں مرتبہ مخلوق کی خاطر سجا چکی ہے تو اب اس چہرے کو اپنے رب کے لیے بھی سجا لے۔ بھی عنسل کر اور اچھے صاف کیڑے پہن کر مصلے پہ آ کر کھڑی ہو جا اور کہہ دے: اللہ! میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے مولا! آج میں سب فاصلے ختم کرنے کے لیے آئی ہوں، اے اللہ! میں نفس کی مکاریوں سے تو بہ کر کے آج تیرے سامنے سر بسج و ہونے کے لیے آئی ہوں۔ لیے آئی ہوں۔ اینہ! میں نفس کی مکاریوں سے تو بہ کر کے آج تیرے سامنے سر بسج و ہونے کے لیے آئی ہوں۔ درمضان المبارک کے اس بقیہ وقت میں کوئی تو تسلی کی وورکعت پڑھ

لیجے۔اللہ کے سامنے کوئی ایسا سجدہ کر لیجے کہ میر ہے مولا کو پہندا ہائے۔

نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا
کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پر نشاں رہے
ہم خلوص کا کوئی ایسا سجدہ کر جا کیں کہ ہمار ہے مولا کو پہندا جائے اور اللہ تعالی
ہمارے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے۔
ہمارے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدل کر نیکوکاری کی زندگی بسر کرنے کی تو فیق
الشہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدل کر نیکوکاری کی زندگی بسر کرنے کی تو فیق

وَ آخِرُ دَعُولْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْن



1.15

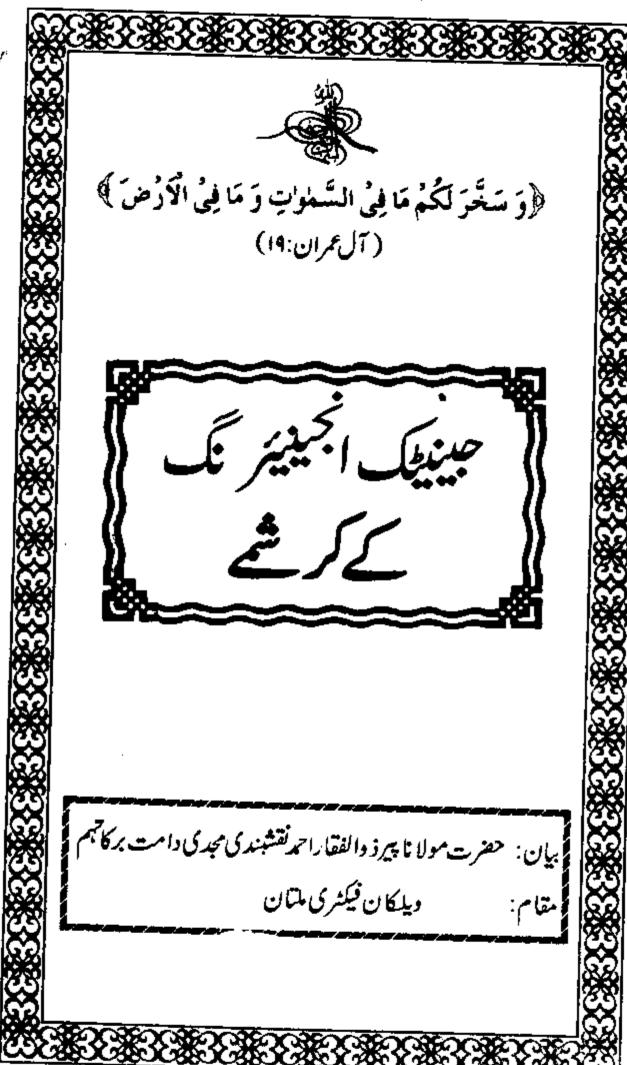



# عبنیک انجیبئر نگ کے کرشے جبنیک انجیبئر نگ کے کرشے

الْحَمْدُ لِلّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

اعمال عبادت كيے بنتے ہيں؟

انسان اس ونیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہرِ اتم ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچے اللہ رب العزت نے ارشا وفر مایا:

 رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہوتو سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ بعض لوگ تبیج کے منظ بھیرنے کوعبادت مطابق ہوتو سب بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بعض لوگ تبیج کے منظ بھیر نے کوعبادت کو تکلیف سجھتے ہیں ،ان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہوتا ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی بہتی رہی ہوتی ۔وہ کو یا اپنی پوری زندگ بھی بہتی رہی ہوتی ۔وہ کو یا اپنی پوری زندگ شریعت وسنت کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتے ۔اگر کسی بندے نے نبی علیہ الصلوٰۃ شریعت وسنت کے مطابق اپنی تھوک بھینی یا قضائے حاجت سے فراغت حاصل والسلام کے طریعے کے مطابق اپنی تھوک بھینی یا قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تو بیمل بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔

علم الاشياءاورعلم قلم:

اگرانسانیت کی تاریخ پرنظر ڈالیس تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں "علم الاشیاء" کے کرآئے۔ ۔۔۔۔۔علم الاشیاء سے کیا مراد ہے؟ ۔۔۔۔۔ چیز وں کے ناموں کا علم اب چیز وں کے جوبھی نام جی بھی تو کسی نے رکھے ہی ہوں سے ۔سب سے علم ۔اب چیز وں کے جوبھی نام جی بھی تو کسی نے رکھے ہی ہوں سے ۔سب سے پہلے بینام حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے ۔مثال کے طور پرہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ پانی ہے، یہ درخت ہے، یہ زمین ہے، یہ آسان ہے۔ یہ تمام الفاظ چیز وں کی طرف منسوب جی تو اس وقت کی زبان میں ۔۔۔۔۔۔مریانی زبان تھی یا عبرانی، جوبھی تھی طرف منسوب جی تو اس وقت کی زبان میں ۔۔۔۔۔مریانی زبان تھی یا عبرانی، جوبھی تھی است حضرت آدم علیہ السلام نے چیز وں کے ناموں کو متعین فرما دیا ۔ یہ پہلاعلم تھا جو انسان کو دنیا میں ملا۔ارشاد یاری تعالی ہے:

﴿ وَعَلَّمَ ادَّمَ الْآسُمَآءَ كُلُّهَا ﴾

"اورسكملاويداللدنة ومكونامسب چيزول ك"

پھراس کے بعد حضرت اور لیس علیہ السلام تشریف لائے تو وہ 'علم قلم'' لے کر آئے۔ چنانچے انہوں نے انسانیت کوقلم سے لکھنا سکھایا۔ اگر چہ وہ لکھائی الی خوشما تو نہیں ہوتی تقی جیسی آج ہوتی ہے مگر پچھونہ پچھا یہے اشارے تھے جن سے چیزوں کوکسی نہ کسی چیز کے اوپر قلم بند کر دیا جاتا تھا۔اس وفت علم لکھ کربھی محفوظ کیا جانے لگا۔ یول انسانیت کو لکھنے کی نعمت نصیب ہوئی۔

## ا يَمريكلچرانجينيئر تَك كا دور:

انسان نے دنیا میں جو سب سے پہلی صنعت کیمی وہ کھیتی باڑی کی تھی۔ اس لئے کہ انسان کی ساری ضرور بات کا تعلق زمین سے بی ہے۔ جسم کی ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے۔ ہم روثی کھاتے ہیں تو اس کی فصل زمین سے نگلتی ہے، جو پائی ہیے ہیں وہ زمین سے نگلتی ہے، جس مکان میں زندگی گزارتے ہیں اس کی ہر چیز زمین سے نگلتی ہے، جولباس پہنتے ہیں اس کی فصل زمین سے نگلتی ہے۔ تو ہمارے بدن کی تمام ضروریات اللہ تعالی زمین سے ہی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے زمین کو بنانے میں دو ضروریات اللہ تعالی زمین سے ہی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے زمین کو بنانے میں دو دن گئے گراس میں انسان کی ضروریات رکھنے میں جارون گئے۔

﴿ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ بَارَكَ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ﴾

و نیامیں ہیں ،ان کے لیے پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے اور سبزی ، پھل اور دوسری نعمتیں بھی زمین سے نکل رہی ہیں ۔اور اگر آبادی اس سے کئی گنا پڑھ بھی جائے تو ا اللہ کی زمین سب کے لیے رزق مہیا کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔

انسان نے سب سے پہلے بھتی ہاڑی میں عروج حاصل کیا۔ شروع شروع میں سادگی کے زمانے میں مختلف سبزیاں اور پھل اگائے گئے اور انسان نے اپی ضرور تیں پوری کرنا شروع کیں۔ اس لئے پہلے دور میں جس کے پاس پچھز مین ہوتی تھی وہ اس میں باغ لگا کریا تھا۔ بعد میں زراعت کا میں باغ لگا کریا تھا۔ بعد میں زراعت کا فن اتنا پھیلا کہ'' قوم بہا'' کے دور میں زراعت کی ٹیکنالوجی اپنے عروج پرتھی۔ قرآن مجیدنے اس کی گوائی دی:

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَمْ فِي مَسْكَنِهِمُ اللّهُ جَنَّيْنِ عَنْ يَّمِيْنِ وَّ شِمَالِ ﴾

د' قوم سبا کے لیے ان کہتی میں نثانی تھی دو باغ دائیں باغ اس ہوتے تھے۔

ان کے راستوں میں کئی کئی میلوں تک دائیں بائیں باغات ہوتے تھے۔
مفرین نے لکھا ہے کہا گرکوئی آ دمی اپنے سر پرخالی ٹوکری لے کر باغ میں داخل ہوتا تو وہ اتنالمباباغ ہوتا تھا کہ خود بخو دگر نے والے بچلوں سے وہ ٹوکری جرجاتی تھی اس سے پہلے کہ وہ باغ سے باہرنگل آئے۔ہم جب یہ بات تغییر میں پڑھتے تھے تو مانے تو سے سے کہا کہ دہ ہوتا تھا کہ یا اللہ! وہ کیا باغ ہوگا کہ جس میں گرنے والے بچلوں سے سے مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں گرنے والے بچلوں سے نوکری بحرجاتی تھی ۔اللہ کی شان کہ ہمیں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں کیلے کا ایک باغ ویکھنے کا موقع ملا۔ وہ باغ بچاس میں چوڑ ااور ڈیڑھ سومیل لمبا تھا۔ ہماری کار بھا گی جا رہی تھی اور باغ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڑھ سومیل سفر کرنے کے بعد وہ رہی تھی اور باغ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڑھ سومیل سفر کرنے کے بعد وہ باغ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڑھ سومیل سفر کرنے کے بعد وہ باغ ختم ہوا۔ اس دن ہمیں یہ بات بچھ میں آئی کہ قرآن مجید میں جوقوم سباکی باغیں باغ ختم ہوا۔ اس دن ہمیں یہ بات بچھ میں آئی کہ قرآن مجید میں جوقوم سباکی باغیں ہیں ،ان کے باغات کیے ہوتے تھے؟ ان کے ایک شہرے دوسرے شہر تک

جتنی زمین ہوتی تھی اس میں باغات ہی باغات ہوتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ كُلُوْا مِنْ رِّرُقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبُّ غَفُورٌ ﴾ ''ا ہے رب كا ديا ہوا رزق كھا دَاور اس كاشكر ادا كرو -كتنا بإكيزه شهر ہے اور پروردگارمغفرت كرنے والا ہے''

جی ہاں ، اللہ تعالی بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ اس کا کھا کر ای کاشکر اوا کریں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کے خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان نعتوں کو کھاتے رہیں اور اپنی جہین نیاز میرے سامنے جھکاتے رہیں۔ اس کی مثال یوں بھیں کہ جب میز بان مہمان کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کی نیت بینہیں ہوتی کہ وہ نہ کھائے تو اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ الٹا مہمان کا ہوتا ہے۔ اوراگر وہ شوق ورغبت سے کھائے تو اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ الٹا مہمان کا شکر بیا داکرتا ہے کہ جی آپ نے ہمارا کھا ناشوق سے کھایا۔ ای طرح اللہ تعالی بینہیں چاہتے کہ میرے بندے ہوئے اور پیاسے رہیں ، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ میری نعتوں کو استعال کریں گرمیر اشکر بیا کی اوا کریں کہ میں پرور دگار نے ان کے رزق کا بندو بست فرما دیا۔ بھی ! اگر کوئی پیپی کی ہوتل پلائے تو دنیا اس کا بھی شکر بیا داکرتی نہیں بنیا کہ انسان بہتی شکر اور کریں کہ میں ، کیا اس کا بھی شکر اور کرے بھی دو گھی ہوتی ہیں ہی ہوتا ہیں۔ ہیں ہی ہوتی ہوتی ہیں ہوتا ہیں ہی ہی شکر اور کرے بھی دو کر کہتے تھے :

﴿ رَبُّنَا بَاعِدُ بَيُنَ ٱسُفَارِنَا ﴾ (السبا:١٩)

"اے ہارے پرودگار! دراز کردے ہارے سفرول کو"

گویا کہ انہوں نے پروردگارِ عالم سے کہا کہ اے اللہ! ایک شہرے دوسرے شہر میں جانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔اگر درمیان میں کچھ ویرانہ اور خالی جگہ ہوتی تو پتہ چلنا کہ ہم سفر کررہے ہیں ..... جی ہاں ، جب بندے کواس کی منشا کی ہر چیزمل جاتی ہے تو پھراس کے اندرانا نبیت اور سرکشی آ جاتی ہے۔ بیساری مصیبتیں پیٹ بھرے کی ہیں۔ پیٹ خالی رہے تو اسے خدا بھی یا در ہتا ہے اور پیٹ بھر جائے تو خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ ..... یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا۔

ا یک مرتبه حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه فاقے کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کسی آ دمی نے کہا: جی فاقہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے؟ فر مانے لگے کہا گرفرعون کورنیامیں فاقے آتے تو وہ بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔وہ اپنی اوقات بھول گیا تھا اس لیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ جب بندے کومن پیند کھا نامل جاتا ہے اور اس کا پہیٹ بھرجا تا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے کسی کی کوئی پروا ہی نہیں۔وہ دینے والے کوبھی بھول جاتا ہے۔ تا تار خانیہ کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ بھو کا رہے یا اپنی ضرورت ہے کچھ کم کھائے تواس کی تقییحت کا دوسرے بندے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔اور اس بات کا آپ بے شک تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو بندہ پیٹ بھر کے کھانے کا عادی ہواس بندے کی بات ہے دوسرے کی زندگی آپ کم ہی بدلتی دیکھیں گے۔ بڑے مزے کے بیانات اور تقریریں ہوں گی لیکن لوگ اس کو ایک جان سے من کر دوسرے سے نکال دیں گے۔تو یوں مجھیں کہ پیٹ بھرے پر نہ تو بندے کی نفیحت کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی پیٹ مجرے کی نصیحت کا دوسرے بندے پراٹر ہوتا ہے۔ یہ بھوک بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے کہ یہ بندے کواس کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے۔اس لیے نبی علیہ الصلوٰة والسلام نے ارشادفر مایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھا ؤں او واللہ تعالیٰ کاشکر ا دا کروں اور دوسرے دن روز ہے ہے رہوں اور میں اس برصبر کروں ..... تو قوم سبا جب الله تعالیٰ کی تا فرمان بن گئی تو ان کی ناشکری اور نا فرمانی کی وجہ ہے باغات کے نیچ جو پانی کی رو بہدرہی تقی اور سب فصلیں اگ رہی تقیس ،اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ختک کردیا اوران کے سارے کے سارے باغات فتم کردیے۔

# سِوَل الْجَينِيْرُ لَّكُ كا دور:

اس کے بعد ایک اور دور آیا۔ اس دور میں انسان نے بلڈگز (کارتیں) بنانا شروع کردیں۔ یعنی ایگر یکچرے آگے بڑھ کراس کا دھیان سول انجیئز گگ کی طرف آگیا۔ اگر چداس وقت وہ وسائل نہیں تھے جو آج موجود ہیں ،گراس دور کے حساب سے اس نے ایسی غالیشان بلڈگز بنادیں جود نیا کے بجا تبات میں شار ہونے لگیں۔ (1) .....مصر کے اندر جو اہرام مصر ہے اس کا شار آج بھی Wonders of دنیا کے بجا تبات) میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر فراعنہ مصر یعنی مصر کے بادشا ہوں کی لاشوں کو کیمیکل لگا کر باس سے استان کی اندر فراعنہ مصر یعنی مصر اہرام مصر کو دیکھ کر سمجھ بین نہیں آتا کہ آئی بڑی بڑی چٹا نیس اٹھا کر کہاں ہے لائے اہرام مصر کو دیکھ کے سی نہیں آتا کہ آئی بڑی بڑی چٹا نیس اٹھا کر کہاں ہے لائے سے لوگ تو مکان بنانے کے لیے اینٹیں جوڑتے ہیں لیکن ان پر کئی گئن وزنی ایک سے چٹان بڑی ہوئی ہے۔ ان چٹانوں کی آئی مہارت سے کٹائی کی گئی ہے کہ جب ایک چٹان بڑی ہوئی ہے۔ ان چٹانوں کی آئی مہارت سے کٹائی کی گئی ہے کہ جب

ان کا جوڑ لگایا گیا تو و کیھنے والے بندے کو جوڑ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس زیانے میں نہ تو کہ بین ہوتی تھیں اور نہ ہی مشینری تھی ، تو بیٹنوں کے حساب سے وزنی چٹا نیں سینکڑ وں فٹ تک پہنچا تا اور وہاں فٹ کرنا واقعی بڑی جیران کن بات ہے۔ انہوں نے اس کوالیے تکونی انداز میں بنوایا کہ او پر جا کرتین دیواریں آپی میں ایک جگہ پر بل جاتی تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مدتوں تک دنیا کو یہ بجھ نہ گئی کہ اس کا در وازہ کہاں ہوگا۔ تاہم بہت سال پہلے جاپانی حکومت نے اس پر کام کیا۔ انہوں نے جسے بند سے کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے ، اس طرح مشین کے ذریعے اس کو بھی اندر سے و یکھا کہ کیا کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے ، اس طرح مشین کے ذریعے اس کو بھی اندر سے و یکھا کہ کیا جب حکومت سے اجازت لے کران کو کا ٹا تو کیا دیکھا کہ سامنے سیڑھی موجود ہے۔ وہ جب حکومت سے اجازت لے کران کو کا ٹا تو کیا دیکھا کہ سامنے سیڑھی موجود ہے۔ وہ سیڑھی بھی ایس نگل کی تھی کہ نہ بندہ کھڑ اہوکر اندر جاسکا تھا اور نہ ہی لیٹ کے جاسکا تھا اور نہ ہی لیٹ کے جاسکا تھا اور نہ ہی لیٹ کے جاسکا تھا بکہ بردمیان کی حالت میں آہستہ آہتہ اندر اثر کر جاسکا تھا۔

جب وہ اندر گئے تو انہیں تین باتیں ہوی عجیب نظر آئیں ۔ پہلی عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے ہال کمرے ہے ہوئے ہیں۔ ان ہال کمروں میں دن اور رات کے اوقات کا احساس ہوتا ہے۔ حالا نکہ وہ چاروں طرف ہے بند ہیں۔ گراییا پھرلگا ہوا ہے کہ اس میں سے پچھروشی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ جیسے فائبرگلاس ،اس کے اندر بھی روشنی چلی جاتی ہے۔ سے ہوتا اور رات ہوتا تو اندر بچھا جالا ہوتا۔

دوسری عجیب بات سے کہوہ جو ہال بنائے گئے ان کی انجینئر نگ ایسی ہے کہ ان کے اندرایک سائیکلون (ہوا کا مجولہ) چاتا ہے اور اندر کھڑے ہوئے بندے کو ہر وقت ہوا لگ رہی ہوتی ہے ۔ یعنی وہ جگہ ایسی بنائی گئی کہ اگر ایک طرف سے ہوا کھونی کے اور vacuum (خلا) بیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف

سول الجینیز گل میں انسان نے کیا ہی تجیب وغریب بلڈنگز بنائیں۔ بینیں ہے
کہ آج ہی کوئی بجیب بلڈنگز بن رہی ہیں۔ بید پہلے زمانے کی بات ہے۔ آج لو ہابلڈنگز
کے اندر عام استعال کیا جاتا ہے گر یہ بھی کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پہلے زمانے
سے کیا جاتا تھا۔ اگر چہ چودہ سوسال پہلے پھرکا زمانہ تھا اور اس وفت کی کو پہتہ ہی نہیں
تھا کہ لو ہا بھی بلڈنگز میں استعال ہوتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے سجد نبوی میں سیدنا
عثان عی نے لو ہے کی کوئی چیز استعال کی۔ اس سے پہلے مجد میں لو ہے کی کوئی چیز نہیں

تھی۔ گراس سے بھی پہلے کی تاریخ دیکھیں تو حضرت سکندر ذوالقر نین علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنانی تھی چنانچہ انہوں نے لوگوں کوفر مایا:

#### ﴿ اَتُوْ نِنَى زُبُرَ الْمُحَدِيد ﴾ " مجھے لوے كے كرے لادو"

چنانچے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ ویوار بنائی اور اس دیوار میں انہوں نے پھروں کے ساتھ لو ہے کا استعال بھی کیا۔ آج کے زمانے میں بہی پھراور لو ہا ملاکر استعال کرنے کو کئریٹ کہتے ہیں۔ گویایہ کہا جا سکتا ہے کہ انجینئر زحضرات صرف آج ہی یہ stress analysis نہیں کررہے ہوتے بلکہ یہ پہلے زمانے کے انسان کی دریافت کی ہوئی چیز ہے۔

(۲) ..... منظمہ میں ماکلی کا قبرستان ہے۔ اس کے قریب ایک بادشاہی مبحد ہے۔ اگر

آپ اس مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر آواز دیں تو بغیر سپیکر کے وہ آواز اتی بوی

مبحد کے آخری درواز ہے تک پہنچ جاتی ہے۔ بدعا جزا تنااو نچانہیں بول سکتا۔ میں نے

وہال تھوڑی دیر کے لیے عام آواز میں بیان کیا اور درواز ہے پر کھڑے ہوئے ایک
دوست نے جمحے وہ پورابیان سنادیا۔ میں جیران ہوااوران سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ
ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو محرابیں اور گیلریاں بنی ہوئی ہیں ، یہ ایسی انجینئر گگ کے
ساتھ بنائی گئی ہیں کہ یہ آواز خود بخو وچلتی ہوئی اس درواز ہے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج

کے دور کے انسان نے سپیکر بنا لیے اور اس دور کے انسان نے اس کا آسان حل یہ
نکال لیا۔

مسجد بہت ہی اونچی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اس مسجد کی دیوار پر پیچھ لکھا ہوا تھا۔ لیکن جیران کن بات میتھی کہ نیچے ہے اوپر ایک جیسی لکھائی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں میہ بات

# مكينيكل انجينيئر تك كادور:

اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں جبتی رکھی ہے۔ اس لیے یہ خوب سے خوب رکھی ہے۔ اس لیے یہ خوب سے خوب رکھی تاش میں رہتا ہے۔ چنا نچہ سول انجینئر نگ میں کام کرنے کے بعد اس نے ایک قدم یہ برو ھایا کہ اس نے لو ہے کا استعمال عام کرنا شروع کر دیا۔ بیلو ہے کا استعمال انسانی زندگی میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بارے میں فرمایا

#### ﴿ وَآلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدِ ﴾

''اورہم نے (واؤد ملائھ کے لئے) لو ہے کوزم کردیا'' لیعنی جس طرح ہمارے لئے پلاسٹک نرم ہوتا ہے ربڑ کی طرح ،اس طرح اللہ تعالی نے حضرت واؤد ملائھ کے لئے لو ہے کوزم کردیا تھا۔ چنانچہوہ لو ہے کی کڑیوں کو اس طرح جوڑتے تھے کہ وہ زرہ (لیعنی انسان کا حفاظتی لباس) بن جاتا تھا۔ چونکہ اس ز مانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی اس لیے جب کوئی لو ہے کی زرہ پہن لیتا تھا تو اس کے جسم پروارا ترنہیں کرسکتا تھا۔تو بین اللہ تعالیٰ نے ان کواس زیانے میں سکھایا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

## ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ ﴾

''اورہم نے ہی ان کوسکھائی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت''

اس کے بعدلو ہے کا استعال پھر اور زیادہ عام ہونے لگا۔ بھی تلوار اور نیزہ کی شکل میں اور بھی زرہ کی شکل میں ۔ پھر اس سے آگے بڑھا تو بلڈنگز میں بھی استعال ہوا۔ اس طرح بیدا یک ٹیکنالو جی بن گئی جے آج کے دور میں مکینیکل ٹیکنالو جی اور مکینیکل انجینئر نگ کا دور دور نبوت کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے لو ہے کا استعال بہت زیادہ نبیں تھا۔ گر جب انسان نے بہیہ بنالیا تو پھر مکینیکل انجینئر نگ میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی۔ چنانچہ جب انسان نے ایجن بنایا تو بھر مکینیکل انجینئر نگ میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی۔ چنانچہ جب انسان نے ایکن بنایا تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ جی اب ہم وزنی چیز وں کو تھینج کے لے جا کتے ہیں۔ پھر ریل گاڑی اپنے دور کی ایک بھیب چیز ہوتی تھی۔ بیر ہوتی تھی۔ بیر ہوتی تھی۔ بیر ہوتی تھی۔ بیر بیا گاڑی اپنے دور کی ایک بھیب چیز ہوتی تھی۔ اور کسینجی ہے اور کسینجی ہے دور کی ایک بھیل ہے ، تیز ہما گئی ہے اور لاکھوں منوں کے حساب سے وزن کھینجی ہے۔

# اليكثريكل انجينيئر تك كادور:

ای دوران انسان نے ایک اور چیز ایجاد کی جسے ڈائمو یا جزیٹر کہتے ہیں۔اس بے بحل بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی ایجاد الیکٹریکل انجینئر نگ کی بنیاد بنی۔اس نے آکرتر تی ہے درواز وں کو کھول دیا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جو تبدیلیاں سینکڑوں سالوں میں آتی تھیں وہ الیکٹریکل انجینئر نگ کے آنے کے بعد آ دھے وقت میں آتا

شروع ہو گئیں۔انسان نے پہلے ڈی ہی جنریٹر بنائے ، پھراے ہی جنزیٹر بنائے۔ اس کے بعد گھروں کی سہولیات کے چیزیں بننا شروع ہو گئیں ۔گھروں کے اندر بجلی آ گئی۔ بیز مانہ بہت دور کا ز مانہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بورے زمانہ طالب علمی میں لاکٹین پر پڑھا۔اس وفت بلب بہت ہی کم گھروں میں ہوتے تھے۔اگر کسی گھر میں بلب ہوتا توسیجھتے تھے کہ یہ بڑے امیرلوگ ہیں۔ ٹیوب لائٹس اور پنکھوں کا تو سوچ ہی نہیں کتے تھے۔ چندسال اورگز رے نؤ آج بینعت جہاں امیر کے گھر میں ہے، وہاں غریوں کے گھر میں بھی پینچی ہوئی ہے۔تو وقت کے ساتھ ساتھ موٹر بھی بن گئی جس نے یانی نکالنا شروع کر دیا، پنکھالگا دیا جس نے ہوا دینی شروع کر دی۔ چنانچہ اب بیہ سہولیات اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج ایک غریب گھر میں بھی آ دمی لائٹ جلاتا ہے اور عکھے کی ٹھنڈی ہوا کے پنچے بیٹھ کرزندگی گزار تا ہے۔اس طرح انسان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشمحسوں کرنا شروع کر دیا۔ جب الیکٹریکل انجینئر نگ میں نئ نئ چیزیں بنے لگیس تو انسانیت کا اس کی طرف رحجان اور زیادہ ہو گیا۔ ب<sup>ان</sup>سوص مادی زندگی گز ارنے والے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے ، جو یہ بمجھتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں عیش کرنا ہی سب کچھ ہے ، انہوں نے تو یا گلوں کی طرح اس پر محنت کرنا شروع کر دی اور کہنے گلے کہ بس نئی ہے نئی چیز بنا وَاور اس و نیا میں سہولتیں یا وَ، نام بناؤ اورشہرت پاؤ۔ جب وہ اس کے پیچھے لگ گئے تو ننی ہے نئی چیز سامنے آتی جلی گئی۔اس دوران اس نے ایک دوسرے کے ساتھ را بطے کرنے کا طریقہ ڈھونڈ ا ۔ بیہ ٹیلیفون اینے زمانے کی ایک انوکھی چیزتھی۔ایک بندہ یہاں جیٹھا ہوتا تھا اور ایک بندہ تحسی اورشہر میں بیٹھا ہوتا تھا اور آپس میں باتیں ہور ہی ہوتی تھیں ۔ پھروائرلیس پر باتیں ہونا شروع ہوگئیں اور اب بیمو بائل آعمیا۔ بیسلسلہ آھے بڑھتا چلا گیا اور حتی کہ آج انٹرنبیٹ اورای میل کی سہولت بھی آ چکی ہے۔

#### طب بونانی کا دور

اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈ وانسمنٹ اور بھی ہوئی ۔ وہ بیر کہ جب انسان کو بدن کی بیار یوں کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کے جوطبیب لوگ تھے، انہوں نے اس بربھی ریسر چ کرنا شروع کر دی ۔ چنانچہ وہ جنگلوں میں جاتے اور جڑی بوٹیوں کو دیکھتے۔اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کچھ یا تنیں القاءفر ما دیتے .....جو مادی علم ملتا ہے،اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کرالہام کے ساتھ جڑتا ہے اور روحانی علم کا تعلق وحی کے ساتھ جڑتا ہے .....خیر، ان طبیبوں کے دل میں القا ہوتا کہ اس میں فلاں بہاری کا علاج ہے چنانجہ انہوں نے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کر دیا۔ بالآخریہ طب بھی اینے عروج پر پہنچی اوراس دنیا میں بڑے بڑے اطباء گزرے۔ ایسے ایسے حکیم اور طبیب دنیا میں گزرے جو بندے کو دیکھے کربتا دیتے تھے کہ اس کو کیا بھاری ہے۔ ..... ج تو مریض سے کہا جاتا ہے کہ بلڈ نمیٹ کرواؤ، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ،ایم\_آر\_آئی کرواؤ، پھریتہ نہیں کتنی مصیبتوں ہے نکلنے کے بعدیۃ چلتا ہے کہ اس کو کیا بیاری ہے۔ ۔۔۔۔کیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست و ہے رکھی تھی کہ جب وہ کسی بندے کو و تکھتے تو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اب اس بندے کی بیاری کی بیرحالت ہے۔اور واقعی ابیا ہی ہوتا تھا۔طبیبوں کے بجیب وغریب واقعات ہیں۔ ان واقعات کو دیکھے کر انسان حیران ہوتا ہے کہ طبیب حضرات اس ز مانے میں کس طرح علاج کرلیا کرتے تھے۔طب پرایک کتاب''القانون''لکھی گئی جس کا ترجمہ آج کی دنیا میں بھی بورپ کی بونیورسٹیوں میں رہے ھایا جاتا ہے۔اطباء نے کتابوں میں لکھا کہ موت سے پہلے اگریہ یہ علامات ہوں تو یہ بہاریاں نا قابل علاج ہوتی ہیں ۔ آج کے ترقی یا فتہ دور میں بھی ان کی ترتیب دی ہوئی نشانیاں نا قابل علاج بیار یوں میں شار ہوتی ہیں ۔ یونان کے اندر طب پر کام ہوا اس لئے اس کو 'طب یونانی'' کہتے

بير.

#### الىيىشرانكس كادور:

پھراس انجینئر گگ نے ایک نیا ٹرن لیا۔انسان نے سیلیکان اور جرمینیم کے آپس کے جوڑے ایک ایس چیز بنائی جس کی وجہ سے ٹی ٹی چیز یں بننا شروع ہو گئیں۔اس کو''الیکٹرائکس' کہا گیا۔ بیسیلیکان اور جرمینیم کا جنگشن بھی بڑی عجیب چیز بنا۔ٹرانسسٹراورڈائے اوڈ بن گئے۔اب بیچھوٹے چھوٹے چھوٹے پرزے تھے گران کے ذریعے انسان نے بڑے بڑے برزے بجیب کام کرنے شروع کر دیئے۔ جب وہ اس می آئے بڑھا تو پھراس کے لئے ٹیلیفون ،تاراوراس طرح کی دوسری چیزیں بنائی میں آئے بڑھا تو پھراس کے لئے ٹیلیفون ،تاراوراس طرح کی دوسری چیزیں بنائی آسان ہو گئیں اور یوں الیکٹرائلس کا دور بڑھتا چلاگیا۔ بیالیکٹرائلس کا دور بڑھتا جلاگیا۔ بیالیکٹرائلس کا دور بڑھتا جو بہلے پہلے تک رہا۔

#### کمپیوٹر کا دور:

۱۹۲۰ء میں انسان نے کمپیوٹر بنانے شروع کر دیئے ۔کمپیوٹرتو پہلے بھی بنائے تھے لیکن وہ بڑے بڑے در ہے۔ کمپیوٹر بنانے شروع کر دیئے۔ تھے لیکن وہ بڑے ور بنانے شروع کر دیئے۔ چھوٹے کمپیوٹر بنانے شروع کر دیئے۔ چھوٹے کمپیوٹر کے ذریعے تو بیدمعاملہ ایسے آھے بڑھا کہ جو دریافتیں پہلے سالوں کے اندر ہوتی تھیں وہ اب دنوں کے اندر ہوتا شروع ہوگئیں۔ ہردن میں کوئی نئی بات سامنے آئے گی۔

امریکہ میں ایک میوزیم ہے ،اے Natural History Museum کہتے ہیں۔اس میں امریکہ میں ایک میوزیم ہیں۔اس میں امریکہ کی تاریخی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ایک مرتبہ میں اس میوزیم میں جانے کا موقع ملا۔ایک جگر پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں ،۱۹۴ء میں ڈاکٹر کی دکان ایس ہوتی تھی۔ہم نے وہ دکان دیکھی ۔آپ یقین کریں کہ امریکہ میں

۱۹۴۰ء میں ڈاکٹری دکان بالکل اس طرح کی تھی جس طرح ہمارے ہاں طبیبوں کی دکا نیں ہوتی تھیں۔ لکڑی کے خانے بھی اس طرح بنے ہوئے تھی ، میز بھی اس طرح کا تھا ، میز کے اوپر بیالہ بھی تھا ، پیالے کے اندر گھوٹے والا بھی تھا اوراس طرح کا تراز و بھی تھا۔ کو یا اس وفت امریکہ میں ڈاکٹر کی دکان پر بالکل وہی چیزیں ہوتی تھیں جو ہمارے ہاں طبیبوں کی دکانوں پر دیکھی جاتی تھیں۔ لیکن آج انسان ڈاکٹر کی دکان د کیے کر جران رہ جاتا ہے۔ بیساری کی ساری ایڈ وانسمنٹ پہلے کی نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے د کیے سرال کی بات ہے۔

پڑھے لکھے حضرات کی تسلی کے لئے ایک جھوٹی می بات کہتا ہوں۔1900ء میں ہارے ایک دوست نے امریکہ سے ایم۔ایس۔می انجینئر نگ کی۔اسے ایم۔
ایس۔می کا جو پرا جیکٹ ملا وہ PCAT کا تھا۔ایک PCXT ہوتا ہے اور ایک PCAT ہوتا ہے۔انہیں ریسرج کے لئے PCAT کا پراجیکٹ ملا۔اگر آج کوئی PCAT کی بات کرے تو وہ کمپیوٹر کی دنیا میں کسی ڈائنوسار کی بات کر رہا ہوتا ہے ، یہ PCAT کی بات کر رہا ہوتا ہے ، یہ PCAT کی بات کر دہا ہوتا ہے ، یہ اتنی پرانی چیز نظر آتی ہے۔اس کے بعد جو کمپیوٹر بنیا شروع ہوئے تو Pentium, اس کے بعد جو کمپیوٹر بنیا شروع ہوئے تو

Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3 Pentium 4,

Pentium 5

پرگروں میں بھی کہیوٹر آنے گے ہیں۔ حالانکہ جب ہم لوگوں نے انجینئر نگ شروع کی تقی تو اس زمانے میں کیلکو لیڑ بھی عام نہیں ہوتے ہتے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہم سلائی روازے الجینئر مگ کیا کرتے ہتے۔ وہ ایک پیانہ بنا ہوا تھا اور ہم اس سے اپنے ہیرز کیا کرتے ہتے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ۱۹۵۵ ومیں ایک سائٹیفک سے اپنے ہیرز کیا کرتے ہتے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ۱۹۵۵ ومیں ایک سائٹیفک کیلکو لیٹر لے کر آئے تو پوری کلاس نے اس کوالیے ویکھا جیسے کوئی جوبہ ہمارے پاس سے اس کوالیے ویکھا جیسے کوئی جوبہ ہمارے پاس سے اس کوالیے ویکھا جیسے کوئی جوبہ ہمارے پاس

يں۔

کمپیوٹر کے اس دور میں انسان نے ایڈ دانسمن میں بہت تیزی کردی۔انسانی زندگی کے ہرشعبے میں کارآ مرشینیں بنے لکیں اور انسان نے اپنی ضرورت اور سہولت کی چیز وں کوعام کرنا شروع کردیا۔ چنانچ فوڈ کے اندرد یکموتو نئی سے نئی مشینیں آنے لگ گئیں۔ جب وہ مشینیں فوڈ بنانے لگیں تو بہتر سے بہتر بین بنانے لگیں۔ای طرح کم کمپیوٹر پر کپڑوں کے نئے سے نئے ڈیز ائن بنا شروع ہو گئے اور مشینیں بہتر سے بہترین کپڑے اس طرح انسان کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز بہترین کپڑے میں ایک نئے دور کا آغاز بہترین کپڑے۔

# حینیطک انجینیئر نگ کا دور:

کیم یہاں سے کمپیوٹر نے ایک نیا دور کھولا ۔اس دور کوجینیک انجینئر نگ Genetic Engineering) کا دور کہتے ہیں ۔ یہ دور انسان کی زندگی کا بروا اہم دور ہے۔

# حینیک انجینیئر نگ کیا ہوتی ہے؟

حینیک انجیئر گ کیا ہوتی ہے؟ ..... پیدا ہونے والی ہر چیز نیج سے پیدا ہوتی ہے۔ نیج پر اہوتی ہے۔ نیج پر ابوتی ہے۔ نیج پر ایس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر تاجینیک انجیئر گ کہلاتی ہے۔

#### غليفة الله كي استعداد:

ویکھیں آاگرکوئی ڈائر بکٹرایک فیکٹری چلار ہا ہوتو وہ اپنے بعد فیکٹری کا منجر ، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اس بندے کو بناتا ہے جو فیکٹری چلانے کاعلم رکھتا ہو۔وہ مجمی کسی چیڑاس کومنیجر بنا کرنہیں جاتا۔اس طرح اللہ تعالی نے جو انسان کے بارے میں خسلیف فی الآدُ ضِ فرمایا، که بیز مین میں میرا خلیفہ ہے، تواس خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیرانسان بھی ساری ونیا کی باریکیوں کو سمجھنے کی مطلاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

و سَخَّرَلَکُمْ مَا فِیْ السَّمُواتِ وَمَا فِیْ الْاَرْضِ ''اوراس نے زمین اور آسان کے درمیان جو پچھ بھی ہے وہ تمہارے لئے منخر کر دیاہے۔''

منخر کرنا کے کہتے ہیں؟ مفردات میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سخر کرنا کے کہتے ہیں؟ مفردات میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سخر کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ سی چیز کولگام دے کراس کواپی مرضی کے مطابق استعال کرنا۔۔۔۔۔اس سے پتہ چلا کہ انسان اتنی استعدا در کھتا ہے کہ دہ اس دنیا کی باریکیوں کوسمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی عقل استعال کر کے اس میں پنگا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔۔

## فصلوں میں جینیوک انجینئر نگ کا کر دار:

جب جینیک انجینئر گگ شروع ہوئی تو ابتداء میں پیجوں سے کام شروع ہوا۔
چنانچ نفسلوں کے جیب وغریب ہے آنا شروع ہوگئے۔ایسے ایسے آج آگئے جن میں
ہرداشت بہت زیادہ ہے اور کیجتی بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ پہلے اگر ایک من لکلنا تھا
تو اب دس من لکلنا شروع ہو گئے ہیں ، پہلے جوشکل اچھی نہیں تھی وہ شکل خوبصورت ہو
چکی ہے ،اگر پہلے ذا نقد اچھا نہیں تھا تو اب ذا نقد اچھا ،وگیا ہے۔اس کی مثال یوں
سمجھیں کہ جب شروع شروع میں کھیرا نکلا تو کڑ واہوتا تھا۔ جب تک بندہ اس کورگڑ تا
شہیں تھا اس وقت تک وہ منہ میں لے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تھا۔اب انسان
نے اس پر ریسر چ کر کے ایسا کھیرا بنا دیا جسے کا شنے اور رگڑ نے کی ضرورت ہی نہیں ،
اب اگرویسے ہی تو ڈکر کھا کمیں تو آپ کو کھانے میں میٹھا محسوس ہوگا۔

## کھلوں میں جینیٹک انجینیئر نگ کے کارنا ہے:

### جانوروں میں حینیک انجینئر نگ کی ریسرج:

یے کام صرف سبزی اور تھلوں تک ندر ہا بلکہ وہاں سے جانوروں تک بڑھ گیا۔
انسان نے سوچا کہ جمیں زیادہ دودھ والا جانور چاہیے۔ چنا نچداس نے اس پرریسر چ
کرنا شروع کردی۔ بیر بسرچ اتن بڑھی کدآج ایک گائے چوجیں گھنٹوں میں ایک سوجیں (۱۲۰) کٹر دودھ دینے والی بن چکی ہے۔اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اتن بڑی میں گئنگی لگائی ہوئی ہے۔ سسا شاء اللہ سسبندہ تو اس کا دودھ نکال ہی نہیں سکتا ،تھک جاتا ہے ،اس کا دودھ نکا لئے کے لئے پہنے لگانے پڑتے ہیں۔ سساللہ تیری شان!!

# انسانی افزائشِ نسل اورجینیئک انجینیئر تگ:

جب جانوروں پر تجربات ہونا شروع ہوئے تو خیال تھا کہ شاید یہ جانوروں تک ہی رہیں گے مگریہ آگے انسانوں تک بھی جا پہنچے ۔ یوں جینیک انجینئر نگ کے نئے کمالات انسانوں کے اندر بھی آنے لگے۔

آج انسانوں میں بھی جن کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر وں کے پاس
جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ہوجا تا ہے۔ ۔۔۔۔۔وہ کیے؟ ۔۔۔۔۔وہ اس طرح کہ مرد کے اندر جو
کر وموسومز ہیں اس کے دو جھے ہوتے ہیں ،ایک ×اور دوسرا بھی × ۔ لینی مرد کے اندر
کے کر وموسومز کے بھی دو جھے ہوتے ہیں ،ایک ×اور دوسرا بھی × ۔ لینی مرد کے اندر
لا اور عورت کے اندر xx کر وموسومز ہوتے ہیں ۔ جب مرد اور عورت آبس ملاپ
کرتے ہیں تو ان دونوں کے کر وموسومز دو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ۔ مرد کا
مالی کرتے ہیں تو ان دونوں کے کر وموسومز دو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ۔ مرد کا
مالی کرتے ہیں تو ان دونوں کے کر وموسومز دو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ۔ مرد کا
مالی کرتے ہیں تو ان دونوں کے کر وموسومز دو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ۔ مرد کا
مینی میں جاتے ہیں ۔ اب ان چار میں سے جودو پہلے آپس میں مل جاتے ہیں ، اس کی
میونیٹ آگیا دیز جاتی ہے ۔ اگر عورت کی طرف سے x اور مرد کی طرف سے y کمیونیٹ آگیا

اور بیہ آپس میں مل سکتے تو بیٹا پیدا ہو گیا اور اگر مرد کی طرف سے بھی x اورعورت کی طرف ہے بھی x کمپونیٹ آگیا تو بیٹی پیدا ہوگئی۔

اب جب انسان نے اس کو سمجھ لیا تواس نے یہ کرنا شروع کردیا کہ مردی طرف کا جو یہ پارٹ تھا ،اس کواس نے لیزرریز کے ذریعے تم کردیا۔ جب یہ ختم ہی کردیا تو یہ باق ہے اور اب عورت کی طرف سے تو یہ پارٹ ہی آئے گا اور مرد کی طرف سے پیارٹ ہی آئے گا اور مرد کی طرف سے پیارٹ ملے گا تو پکا پکا پتر پیدا ہوگا۔ یہ کوئی انو کھا کا منہیں ہوا۔ خدا نے ایک نظام بنایا تھا اور انسان نے اس کو بجھ کرا پی مرضی کے مطابق استعال کردیا۔ رب کریم تو پہلے ہی فیصلہ دے بچھ جی کہ زمین اور آسان میں جو پچھ ہے اسے میں نے انسان کے لئے مسخر کردیا ہے۔

نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی قرآن مجید میں ہے:

﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُورِ ﴿

'' وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا ویتا ہے۔

اور آج کا انسان بھی ایسا کرر ہاہے،.....تو ہم اس کو کہیں گے کہ جب مرداور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس ملاپ سے پہلے ہیں بنا سکتا که نتیجه کیا نکلےگا۔ جب کوئی بھی پینہیں کہ سکتا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہ خدا ہی کا اختیار ہے کہ وہ جس جھے کو جا ہے ملا دے ۔.....ہاں ، جب بندے نے اس سے آگے قدم رکھاا درایک مصے کوختم ہی کر دیا تو اب اختیار والا مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو چوائس ہے ہی نہیں۔ بنی ہے تو ایک ہی چیز بنی ہے۔ اتو معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جو بیہ بات کی کہ عام حالات میں کیا ہے گا، بیٹی یا بیٹا، بیا الله رب العزت نے علم رکھا ہے اور انسان اس علم کو مجھ کر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعال کر لیتا ہے۔تو یہ چیز قرآن مجید کےخلاف نہیں ہور ہی بلکہاس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ہاں، ہم تب اس کا کمال جانیں جب وہ فطرت کے اس اصول کو، جواللہ نے مال کے پیٹ میں بنادیا ،ایک طرف رکھ دے اور یہ کے کہ میں اپنی Humanity،ایئے ٹمپریچراورایے Environment ماحول) میں بیچ کو بنا کر وکھا سکتا ہوں۔ہم تب کہیں گے کہ جی ہاں،اس نے بیکام کرکے دکھایا ہے۔اگریہ ساری عمر بھی ایسا کر تارہے تو ہیے بھی بھی ایسانہیں کرسکے گا۔

یہ جوٹمیٹ ٹیوب بے بی بناتے ہیں ،وہ اس ٹمیٹ ٹیوب بے بی کی پوری کی
پوری Environment (ماحول) وہی بناتے ہیں جو مال کے پیٹ میں اللہ نے
بنائی ہوتی ہے۔ بھئی! خدا کے اس نظام کو بدل کر دکھاؤ تو ہم جا نیں ۔وہ اس کو ہرگز
مہیں بدل سکتے ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دہی خدا کا بَنایا ہوا Environment ہی رکھنا

پڑے گا۔ بھی ! جب رکھنا ہی خدا کا نظام ہے تو پھراس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم کوئی نگ چیز بنار ہے ہیں؟ ہم تو اسی چیز کوآگے پیچھے کر کے دکھار ہے ہیں اور کسی چیز کوآگے پیچھے کر کے دکھانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔

### وی این اے کی دریافت:

ابانان نے جینیک انجیئر گگ کے ذریع DNA کودریافت کرلیا ہے۔

DNA کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔ DNA انسان کے بدن میں ایک چھوٹا ساسل ہے۔ اللہ سیل میں تمام ہدایات موجود ہیں کدانسان نے ماں کے پیٹ میں کسے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہتمام ہدایات ایک چھوٹے ہے سیل کے اندر رکھ دی ہیں۔ جیسے در کشاپ میں کوئی پارٹ بنتا ہے تو ایک کا غذیراس کے بارے میں ہدایات کھی ہوتی ہیں۔ ایک فربائن بنتی ہے تو اس کی انسرکشن بک اتنی بوی ہوتی ہے۔ جب انسان کو پھ چل گیا کہ اس میں تو اس کی اندر تمام تفصیلات ہیں تو اس کے اس کومرید بیجھنے کی کوشش شروع کے ساس کومرید بیجھنے کی کوشش شروع کے دی۔

.....جب بچے بنما ہے تو اس کی آئکھیں کالی ہوں گی یا نیلی ہوں گی۔ .....اس کے بال کا لیے ہوں سے یا بھور ہے ہوں سے۔

اس طرح کی انسٹر کشنز DNA کے اندر کو ڈزگی شکل میں کھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اب اس کو پیتہ ہے کہ اگر بیا ہیے ہوتو پیدا ہونے والے بچے کے بال کالے ہوں سے اور ایسے ہوتو اس کی آٹکھیں نیلی ہوں گی۔اب بیہ چیزیں انسان نے سجھنا شروع کر دی ہیں اور اب تک اس نے تین ہزار راز وں سے پردہ اٹھالیا ہے۔اور ابھی بیسلیلہ چل رہاہے ۔لاکھوں کے حساب سے ڈاکٹر زروزانہ بیٹھے کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔

DNA کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو زندگی میں کون کون کی بیاریاں لاحق ہوں گئے۔ لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی بیاریوں کا علاج DNA میں ہی کر دیا کریں گے تا کہ بیاریاں ہی ختم ہوجا کیں۔ چنانچیاس کے اوپر ریسرج ہونے لگ گئی۔ لہذا اب ایک نیا ٹمیٹ نکلا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے وہ کروایا اور ہم نے خود اس کا نتیجہ دیکھا۔ وہ آنے والے ۲۵ سالوں کی ایک پروفائل ہے۔ وہ اس پروفائل میں بتاتے ہیں کہ اگرا یک پٹر نٹ نہ ہو، کوئی خاص واقعہ بھی نہ ہو اور دو ٹین لائف چلتی رہے تو اس بندے کو

....ائے سال بعد شوگر ہوجائے گی۔

.....انے سال بعد بلڈ پریشر ہوجائے گا۔

....اتنے سال بعد ٹی۔ بی ہوجائے گ<sub>ی۔</sub>

....اتخ سال بعدلیکیومیا ہوجائے گا۔

واقعی پچھلوگوں کے ٹمیٹ کر کے جبان کی پروفائل تیار کی گئی تو ان کو پچھڑمہ تارل لائف گزار نے کے بعد وہی بیاریاں لگ گئیں اور عین استے ہی عرصے کے بعد وہ بیاریاں لگ گئیں اور عین استے ہی عرصے کے بعد وہ بیاریاں آئیں جتنااس پروفائل میں دیا گیا تھا۔ وہ اب اس کے کنفر میٹری ٹمیٹ کر چکے ہیں۔ جیسے ایک انجیئر کسی مشین کو دیکھتے ہی کہد دیتا ہے کہ اس کا بیپارٹ کھس جائے گا اور استے عرصے کے بعد ہیرنگ خزاب ہو جائے گا۔ اس طرح آج کے جائے گا اور استے عرصے کے بعد ہیرنگ خزاب ہو جائے گا۔ اس طرح آج کے خاکٹروں نے بھی انسان کے اندر کے بارے میں پچپیں سال کی پروفائل بتانی شروع کردی ہے۔

یا در کھیں کہ انسان یہیں غلطی کھائے گا۔ جب سے DNA کو چھیٹرنا شروع کر کے توعلم کا ایک ایسانیا جہان نظے گا جس کو پنہیں جانتا ہوگا، وہاں جائے بے چارہ مینس جائے گا۔ اس کو Immune System کہتے ہیں۔ جب یہ انسان اس کے Immune کوچھیڑے گا تو ایسی مصیبت میں کھنے گا کہ اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ پھروہ مانے گا کہ

"الله! إن الله المائة الله المائة الم

جب اس نے جانی لگا کر در واز ہ کھول ہی دیا تو ایک پنڈ ورا باکس کھل جائے گا اورا یسے تماشے ہوں گے کہ پھر ہٹ کر کہے گا ،

''یااللہ! جوتو نے بنایا تھا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہی سب سے بہتر ہے۔'' ''کمر چونکہ آج نئ نئ ریسرچ کھل رہی ہے اس لئے آج انسان بڑا خوش ہے کہ ہم نے پیتنہیں کہ کیا کیانئ چیزیں و یکھنا شروع کردی ہیں۔

حبينيك الجينير تك كاايك قابل تحسين كارنامه:

حینیک انجیئر گ نے ایک کام کمال کا بھی کیا ہے ، وہ یہ کہ اس نے ڈارون تھیوری کو غلط ثابت کر دیا ہے ۔ سینکڑوں سالوں سے جو ڈارون کا نظرید دنیا ہیں چل رہا تھااور سائنسدان اسے مان رہے تھے اب جینیک انجیئر گ کی وجہ سے یورپ کے سائنسدانوں نے خوداس نظریے کے فلط ہونے کی تقدد بق کردی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ڈارون کیا کہتا تھا؟ ۔۔۔۔۔وہ کہتا تھا کہ millions اور billions کے اندر پہلے فلاں چیزیں تھیں ، پھروہ یہ بن سے ، پھروہ سب کے سب بندر بن مجے اوراس کے بعدوہ سب انسان بن مجے ۔اس نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں مرداور عور تیں ایک بی وقت میں بن مجے ۔ اس نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں مرداور عور تیں ایک بی وقت میں بن مجے ۔ اس نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں مرداور عور تیں ایک بی وقت میں بن مجے ۔

مینیک امجینر تک نے بیرکہا کہ دنیا کے اندر جوانسان کی نسل چلی اس کی ابتداء

اگرایک مرد سے ہوتو پھر بات سمجھ میں آئی آسان ہے۔لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ پہلے عورت ہوتی اور عورت سے مرد وجود میں آتا۔ دیکھیں، عام تصورتو یمی پیدا ہوتا ہے کہ مال ہوگاتو پھر بچہ پیدا ہوگا۔ گر جینیٹک انجینئر نگ نے کہا کہ نہیں،اییا نہیں ہے۔سب سے پہلے مرد پیدا ہوا پھر مرد سے عورت بن اور پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے آگے اولا دیں چلیں۔مرد کے دی کروموسومز سے تو بیمکن ہے کہ عورت بن جائے لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ والی عورت پہلے ہوتی اور اس سے مرد پیدا ہوسکتا۔گویا جینیک انجینئر نگ نے آگر صاف کہ دیا کہ بیڈارون تھیوری مفروضوں کا پلندہ تھا،اب اس کا انجینئر نگ نے آگر صاف کہ دیا کہ بیڈارون تھیوری مفروضوں کا پلندہ تھا،اب اس کا زمانہ گر رگیا ہے،افھا کرا سے کونے میں رکھ دو۔

اب دیکھیں کے جینیک انجینئر نگ بھی گہتی ہے کہ دنیا میں ایک مرد سے سلم آگے چلا اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کی پہلی سے امال حواکو پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور امال حواسے نسل آگے چلی۔ لہٰذاقر آن مجید کی آیت سنئے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:
یا ایکھا النّام انتّفُو اربّکم الّذِی خَلَقَکُم مِّن نَفْس وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ بِاللّهَ اللّهَ النّام اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

واہ میرےمولا! چودہ سوسال پہلے دنیا سائنس اور جینیلک انجینئر نگ کا نام ہی نہیں جانتی تھی ،اس دفت قرآن مجید نے یہ کہد دیا کہ ایک جی سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا ادر اس میں سے اس کا جوڑا نکالا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عور توں کو پوری دنیا میں بھیلا دیا۔ حینیک انجینئر نگ نے کمال کا کام یہ کیا بیاس نے اسلام کے نظریے کی تقدیق کروی۔۔۔۔۔۔جی ہاں ، جہاں اس کی برائیاں سامنے آرہی ہیں ، وہاں اچھائیاں بھی سامنے آرہی ہیں۔ وہاں اچھائیاں بھی سامنے آرہی ہیں۔۔۔۔۔ الحمد نلند، اب ہم جب باہر جاکر دنیا کو کہتے ہیں کہ اے ڈارون کے بچار یو! اب تمہاری وہ حقیقیں کہاں گئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسلام نے چودہ سوسال پہلے تھیک کہا تھا۔ ہم نے کہا، اسلام کی جو با تمن تمہیں آج سمجھ میں نہیں آتیں پچھ سالوں کے بعدوہ بھی تمہیں آجا کیں گھیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ سالوں کے بعدوہ بھی تمہیں ہم جھ میں آجا کیں گی۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ

We are in search of truth.

(ہم سیج کی تلاش میں ہیں۔)

ان کووہ سے اسلام کے دروازے پرآ کرف رہا ہے۔اس لئے باہر کے ملکوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہورہے ہیں اور قرآن مجید کے نسخ زیادہ بک رہے ہیں، وہ قرآن مجیداللہ زیادہ بک رہے ہیں، وہ قرآن مجیداللہ کی کتاب ہے اور جب ان کوقرآن مجید میں حقیقتیں نظرآتی ہیں تو کا فرخود بخو دکلمہ پڑھ کی کتاب ہے اور جب ان کوقرآن مجید میں حقیقتیں نظرآتی ہیں تو کا فرخود بخو دکلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے چلے جارہے ہیں۔قرآن مجید کی حقانیت خودان کو اپنی طرف مھینج کرمسلمان ہوتے چلے جارہے ہیں۔قرآن مجید کی حقانیت خودان کو اپنی طرف میں کے سبحان اللہ۔

# قرب قیامت اور جینیک انجینیئر نگ:

اب میں آپ وایک اور بات عرض کر دوں کہ قیامت کے قائم ہونے کا جو طاہری سبب نے گا،گلا ہے کہ وہ جینیک انجینئر نگ ہی سنے گی ......ذرا توجہ فر ماہیے ، طاہری سبب نے گا،گلا ہے کہ وہ جینیک انجینئر نگ ہی سنے گی ......ذرا توجہ فر ماہیے ، بڑی اہم بات ہے ۔ حدیث پاک میں قرب قیامت کی تین نشانیاں بتائی گئی ہے۔ مثلاً ......

(۱).....ایک نشانی بیر بتائی گئی که قرب قیامت میں شرار الناس لوگ پیدا ہوجا کمیں کے ربعنی ایسے لوگ پیدا ہو جا میں گے جوسب سے زیادہ شریر ہوں گے ،ان پر قیامت قائم ہوگی۔۔۔۔۔وہ شرارالناس کیے ہوں گے؟۔۔۔۔وہ اس طرح کہ وہ اسخ ے غیرت ہوں گے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ لوگوں کا ایک مجمع ہوگا، ان کے قریب سے ایک عورت کے ساتھ برائی کا قریب سے ایک عورت کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوگا،کین پور سے مجمع میں کوئی ایک بھی بندہ ایسانہیں ہوگا جوان کو یہ کہہ دے کہ آپ دونوں کہیں اوٹ میں چلے جائیں۔وہ اٹنے بے سی وٹ سے کہان میں سے یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

(۲).....دوسری نشانی میہ بتائی کہوہ دین ہے اتنا دور ہوں گے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لوگ اللہ کا نام من کر کہیں گے کہ بال، ہمارے بڑے یہ نام تو لیا کرتے سے سے لیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ان کے لئے سمجھنا مشکل ہو حائے گا جب اللہ تعالیٰ کا نام بھی ان کے لئے سمجھنا مشکل ہو حائے گا۔

(۳).....تیسری نشانی بیه بتائی که پوری دنیا میں ایک بنده بھی اللّه کا نام لینے والانہیں رہےگا۔

اب یہاں ایک نکتہ بیجھے۔ ۔۔۔۔۔ یہی نکتہ مجھانے کے لئے میں نے یہ پورا بیک گراؤنڈ باندھا ہے۔۔۔۔۔ یہ جوحدیث پاک میں آیا کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللّٰد کا نام لینے والانہیں رہے گا، یہ ظاہر میں کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ مان لیا کہ دنیا ہے مسلمان ختم ہوجا کیں لیکن عیسائی تو رہیں گے،اگر عیسائی بھی ختم ہوجا کیں تو یہووی تو رہیں گے،اگر عیسائی رہیں اور نہ ہی یہووی تر ہیں گے،لیکن یہ کیے ہوسکتا ہے کہ نہ مسلمان رہیں، نہ عیسائی رہیں اور نہ ہی یہووی رہیں ۔ اور جب تک یہ تینوں رہیں گے خدا کا تصور موجود رہے،گا۔ کیونکہ وہ بھی خدا کو ملکو میں۔ ڈالریر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ

In God we believe.

تو جب مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں ،عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں اور یہووی بھی

خدا کو مانتے ہیں تو یہ جو کہا کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام کینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ مسلمان رہیں گے، نہ عیسائی رہیں گے اور نہ یہودی رہیں گے ۔ یعنی دین کو ماننے والے پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہیں گے ۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر دین کو ماننے والے پوری دنیا میں کوئی نہ رہے، یہ کیے ہوسکتا ہے؟

جی ہاں ، ایسا بی ہوگا اور اب اس کے ہونے کا طریقہ سنئے ۔ ۔۔۔۔۔۔ اگرید راز مجھ میں آ جائے گی۔۔۔۔۔۔ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے میں آ جائے گی۔۔۔۔۔ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے انسان نے DNA پتحقیق کر کے اس کے Physical aspects (طبعی انسان نے Behavioural aspects کے اس کے Behavioural میں کو دیکھا اس طرح اس نے اس کے Behavioural کو میں سٹڈی کرنا شروع کردیا ہے۔ اس کو aspects of DNA

.... کھے بچ بہت ہی بہادر ہوتے ہیں

..... کچھ بچے بہت ہی ڈرپوک ہوتے ہیں

.....کھ بچے بہت ہی شریف ہوتے ہیں اور

..... کھے بہت ہی بے حیا ہوتے ہیں۔

یہ خوبیاں اور خامیاں بچوں کے اندر کیے آتی ہیں۔ان کا تعلق بھی DNA سے ہے ۔اب اس کو انسان نے سوچنا شروع کر دیا ہے ۔جب انسان اس کو سجھنے لگ جائے گا تو اس کو پیتہ چل جائے گا کہ

....اگریه چیز ہوتو بچہ باحیا ہوتا ہے۔

.....اگریہ چیز ہوتو بچہ بے حیاا در بے غیرت ہوتا ہے اگریہ جنوموتہ بچری اور میں تاریخ

.....اگریه چیز ہوتو بچه بهادر ہوتا ہے اور

.....اگریه چیز ہوتو بچه بز دل اور ڈر پوک ہوتا ہے۔

جب انسان اس کو سمجھنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد وہ اس کے اندر دخل اندازی کرناشروع کر دے گا۔ ۔۔۔۔کیا دخل اندازی کرے گا؟۔۔۔۔وہ کہے گا کہ بیخواہ مخواہ کا شرم کیا چیز ہے ، بیتو ایک بیاری ہے۔ چنانچہ پورپ میں کفرنے اس وقت بیہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ

Shyness is a sickness.

(شرم ایک بیماری ہے۔) جب کہ ہمارے دین اسلام نے بیتعلیم دی ہے کہ الکّحیّاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِیْمَانِ الکّحیّاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِیْمَانِ ''حیاءایمان کا شعبہہے۔''

حياء أيمان كاشعبه ب-الْحَياءُ خَيْر كُلُّهُ

''حیاء میں سراسر خیرہے۔''

چونکہ اب کفر بے شرمی کی تعلیم دے رہا ہے لہذا آج یورپ کے اندر کہتے ہیں کہ نہ تو مرد میں شرم ہونی چاہیا اور نہ ہی خورت میں۔ چنا نچہ اب وہ شرم کو لکا لنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں .....اب بیشرم کیے فکے گی؟ .....ان کو اس کا آسان طریقہ بیہ نظر آئے گا کہ اس DNA میں ہی کچھ کر دو تا کہ بندے میں شرم ہی نہ رہے۔ اصل میں تو شرم کی بات ہی ہوتی ہے تا۔ دیکھیں ،اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ،اگر بیٹھے میں تو شرم کی بات ہی ہوتی ہے تا۔ دیکھیں ،اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ،اگر بیٹھے میں تحصوس ہوتو میں پانی بینا شروع کر دوں گا ،کیا مجھے پانی پینے ہوئے شرم میں ہوتی ہوئی ہیں ،وتو میں پانی بینا شروع کر دوں گا ،کیا مجھے پانی پینے ہوئے شرم میں ہوتا ہیں اب یورپ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انسان کی تین ضروریات ہیں :

(۱)....کهانا پینا

(۲)....ونا

#### (۳)....جنسی ضروریات بوری کرنا

وہ کہتے ہیں کہ جب بیرسب ضروریات ہیں تو پھران کو پورا کرنے میں شرم کیا کرنا۔ دیکھیں ، بکریوں کاریوڑ ہو،اگراس میں بکرا بکری سے ملاپ کرنا جا ہے تو کیاوہ شرم محسوں کرتا ہے؟ مرغا مرغی ہے ملاپ کرنا جا ہے تو کیا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ وہ بیہ کہتے ہیں کہتم کھانے پینے میں کوئی شرم نہیں کرتے ، جہاں نیند آ جاتی ہےتم وہی سو جاتے ہواور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تو پھریہ آپس کا ملاپ بھی تو ضرورت ہے،اس میں کیوں شرم محسوں کرتے ہو؟ اس طرح شرم وحیا کا پتا ہی کٹ جائے گا اور لوگ کھانے پینے اورسونے کی طرح اس کوبھی ضرورت محسوس کرنا شروع کر دیں گے ، لہذا ایک بےشرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی شروع ہوجائے گی۔ اب جب سائنسدان دیکھیں گے کہ بے حیائی کے راستے میں کچھ دیندار لوگ ر کاوٹ بن رہے رہیں تو وہ کہیں گے کہ بیہ بڑے دین والے بنتے ہیں لہٰذاان کا بھی پتا کا ٹو۔ چنانچہوہ DNA پرریسرچ کر کے ڈھونڈیں گے کہ س جگہ پر کیا ہوتو بندے کو دین سے محبت ہوتی ہے ،خدا سے محبت ہوتی ہے اور کس جگداس کوختم کر دیا جائے تو انسان خدا بیزار بن جاتا ہے۔اس طرح وہ ایک ایم نسل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو پیدائشی طور پرخدا بیزار ہوگی اوراس نسل کوخدا کا تصور بھی اچھانہیں لگے گا۔ - تِها، اس كاطريقه كيا مو گا؟ ....اس كاطريقه بيه مو گا كه اعلان كيا جائے گا كه تم

لوگ میاں بیوی اگر ملاپ کرنا چاہتے ہوتو مرضی سے کرو،اگر بچہ چاہتے ہوتو ہمارے یاس جینیلک بینک کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کے بہج رکھے ہوئے ہیں لہذاتم اینے ہاں عام بچہ پیدانہ کرو بلکہ ﴿

.....آئن شائن جيبيا بچه پيدا کرو

نیوٹن جبیما بچه پیدا کرو ....شیکسپیرٔ جبیما بچه پیدا کرو

.....فلا سرول آف آنروز جیما بچه پیدا کروجس نے نوبل پرائزون کیا تھا۔
چونکہ وہاں کی عورتوں کوتواس میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتالہٰذاوہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے، جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اگر ہم چاہتے ہی ہیں تو پھر ہمارا بچہ بھی آئن شائن اور نیوٹن جیسا ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے Marshal چیا تھو تھر ہمارا بچہ عورتیں اپنے خاوندوں کی بجائے جینیک میں جا کر Pregnant والمہ کہوا گی تو حکومت کہے گی کہ چونکہ تم معاف کی دبی ہوا کریں گی۔ جب وہاں سے حاملہ ہوں گی تو حکومت کہے گی کہ چونکہ تم معاف بی رہی ہو، اس کے اور اتنا اتنا ڈسکا ڈنٹ دے دیں ہو، اس لئے ہم تمہارائیکس بھی معاف کر دیں گے اور اتنا اتنا ڈسکا ڈنٹ دے دیں گے۔ اس مارشل ریس کے چکر میں وہ ان کوالیان جو یس گے کہ پیدا ہونے والے نیچ کی صحت مارشل ریس کے چکر میں وہ ان کوالیان جو یس گے کہ پیدا ہونے والے نیچ کی صحت مارشل ریس کے چکر میں وہ ان کوالیان چونگ سے گئے ہم تھی ہوگی ، وہ عقمندا ور ذبین بھی بڑا ہوگا .....شکل کا بھی خوبصورت ہوگا لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ

.....وه خدا بیزار موگا،

....اس کا دین ہے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا ،

.....وه اتنا بے حیا ہوگا کہ حیا کوکوئی چیز ہی نہیں سمجھےگا۔

اب جب ایسے بچے پیدا ہونا شروع ہو جا کیں گےتو پھر پوری کی پوری تو میں ایسی بنیں گی کہ جن کے جسم میں خدا کے تصور والا مادہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ پکے جانور ہول سے ۔ان کو معظمند جانور'' کہنا چا ہے۔ جب انسان میقلمند جانور بنانا شروع کرد ہے گاتو پھر یہ غالب آ کی رہے گا ہوری دنیا میں تو پھر یہ غالب آ کی رہے گاہ بوری دنیا میں ہی ہوں گے۔

B 2/Lipiner BBBBC7773BBBBC @ 2445 DB

یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لے گا تو یہ بیٹھ کر کہیں گے، بھی ! میں نے بھی اپنے داوا ہے بینام ساتو تھا، پہنیس بینام کیا ہوتا ہے؟ ۔ پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسانہیں ہوگا جواللہ کا نام جانتا اور لیتا ہوگا۔ جب ایک بندہ بھی ایسانہیں رہے گا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالی قیامت قائم کر دیں گے اور دنیا کی بساط کو سمیٹ دیا جائے ۔۔۔۔۔اس طرح انسان کا وہ مفر جوا گر چینئر گگ ہے شروع ہوا تھا بالآ خرجینیوک انجینئر گگ پر آ کراس کے سارے سفر کی انتہا ہوگی اور اللہ تعالی اس کھیل کو ختم کر کے پھر ساری دنیا کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے جواب لیس گے۔

اللّٰدرَب العزت جمیں اس وفت سے پہلے پہلے دین پرزندگی گزارنے کی اور وین کےساتھ دنیا ہے جانے کی تو فیق عطا فر مائے۔( آمین یارب العلمین )

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



# مغرّبة بمولانا ببرذ والفقارا حَرنفت بندى ظلّه كى ديكر كتب

- 🎕 خطبات فقیر (تیره جلدی)
  - 🏟 مجالس فقير (جيه جلدي)
    - 🕸 مکتوبات فقیر
- 🕸 حیات حبیب (سوانح حیات)
  - 🧀 عشق البي
  - 🗬 عشق رسول ملتوليتين
    - 🙀 باادب پانصیب
    - 🕸 تصوف وسلوك
- 🥸 لا ہور سے تا خاک بخارا وسمر قند ( سفر نامہ )
  - 🕸 قرآن مجيد كے ادبی اسرار ورموز
    - 🕸 نماز کےاسرارورموز
    - 👁 رہے سلامت تہہاری نسبت
      - 🕸 موت کی تیاری
  - 🕸 مثانی از دواجی زندگی کےسنہری اصول
    - 🟶 اولا د کی تربیت کے سنہری اصول
      - 🥮 حیاءاور یا کدامنی
      - 🤛 خواتین اسلام کے کارناہے
        - 🖚 عمل ہے زندگی بنتی ہے
          - واستُدل 🐯 دواستُدرل

- 🕬 سكون دل
- 🤀 تمنائے ول
- 🏶 گھر بلوجھگڑوں سے نجات
- 🍅 زلزله .....مثابدات وواقعات
- 🚓 ذرائم ہوتو یہ ٹی بڑی زرخیز ہے ساتی
- 🏶 کتنے بوے حوصلے ہیں پرور دگار کے
  - 🖈 پریشانیوں کاحل
  - 🖝 دعا ئیں قبول نہ ہونے کی وجو ہات
    - 😸 گناہوں سے توبہ سیجئے
      - محسنين اسلام
    - 🟶 سلسله عاليه نغشبنديه كے معمولات
      - وطيفه 🏶 وطيفه
- 👁 پیارے رسول مڑھینم کی پیاری وعائیں
  - 🏶 تجره طيبه
  - 😸 بداغ جوانی
  - LOVE FOR ALLAH 🍪
  - Wisdom For The Seeker 🏶
  - Be Courteour Be Blessed
- Travelling Across Central Asia 🏶
  - Ocean Of Wisdom 🏟

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد

# مکتبة الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

معبدالفقير الاسلامي توبدود مهائي پاس جمنك 7625454 047-762

ادارالطالعه، مزد براني نيكي، حاصل بور 192-2442 - 062

اداره اسلاميات، 190 اناركى لا بور 7353255

👁 كمتبه مجدديد الكريم ماركيث اردوباز ارلامور 7231492-042

🕸 كمتبه سيداحم شهيد 10 الكريم ماركيث اردوبارز ارلا مور 7228272-042

👁 مكتبدرهمانيداردوبازارلا بور7224228-041

👁 كمتبدا مدادىيى في مېتال روز ملتان 544965-061

🟶 مكتبه دارالاخلاص قصه خوانی بازار پیثاور 2567539-091

👁 مكتبة الشيخ 445/343 بهادرآ بادكرا يى 0214935493

🕏 دارالا شاعت، اردوبازار، كرايى 2213768-021

🕏 مكتبه علميد، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ٹاؤن كراچى 6 \491894-021

PP 09261-350364 كتير حضرت مولانا يرد والعقاراجمد كلدالعالى من بازار بسرائي نورك 350364-09261

شرت مولانا تاسم منعورها حب ثيره ماركيث بمجدا سامه بن زيد ، اسلام آباد 2288261-051

على جامعة الصالحات بحبوب سريك، دُموك مستقيم رودُ ، پيرودها كي موژ ، پيثاوررودُ ، راولپندُ ي

03009834893 - 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد